

السياد محج اشرك اللحقيق التصنيف



علامه عبدالتدسرات الدين

مولانالو شاوعالم اشرفى جاكى

سَاشِرُ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ وَ الرَّامِ وَ وَ الرَّامِ وَ وَالرَّامِ وَ وَ الرَّامِ وَ وَالرَّامِ وَ وَالْمُ وَالرَّامِ وَ وَالرَّامِ وَ وَالْمُ وَالرَّامِ وَ وَالرَّامِ وَ وَالْمُ وَالرَّامِ وَ وَالرَّامِ وَ وَالْمُوامِقِ وَ الْمُعْلَقِ وَ الرَّالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْ



نام كتاب: ورودشريف كے فضائل ومسائل

علامه عبداللدسراح الدين

مترجم: مولا نانوشادعالم اشر في جامعي استاذ جامع اشرف

نظر ثانى: مولا ناقمرالدين اشر في شيخ الادب جامع اشرف

كمپوزنگ: مولاناانوراشرفی جامعی استاذ جامع اشرف،مولانازین العابدین اشرفی سابق

مدرس جامع اشرف ،مولوی محمقتیق اشر فی ٹیچراور پنٹل اسکول جامع اشرف

پروف دسیننگ: مولاناانوراشر فی جامعی استاذ جامع اشرف

تعداد: 1000

مصنف

ناشر: السيمحموداشرف دارالتحقيق والتصنيف جامع اشرف كجهو جههشريف

من اشاعت: 1439 هرطابق 2018ء

صفحات: 288

قيت: 200

#### ملنے کے پیتے

السيدمحموداشرف دارالتحقيق والتصنيف جامع اشرف كجهو جهشريف

🖈 مدینه جامع مسجد، چکله، نتینج، بهار

المكتبه فيضان اشرف كجهو جهه شريف المبيدُ كرنكر، يولي

الاشرف اكيدى دېلى المداك المدين

🖈 انڈیا بک اسٹور، چوڑی پی چوک، کشن گنج، بہار

الن فر 9471275295,8507638594



#### شرفانتساب

یں اپنی اس کوسٹ و کاوش کو اپنے ہیر ومر شد صدرالمین تی جیند وم العلما، شیخ اعظم ابو المحود حضرت علامہ ومولانا الحان مید شاہ محمد اظہار اشرف اشر فی جیلا فی قدس ہم و النورانی علیہ الرحمة والرضوان کے نام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ، جو درد منددل عمد و بعیبرت ، کثاد وسینہ اور روش ذکر والے تھے ، بن کا قلب الله ورسول کی مجبت منددل عمد و بعیبرت ، کثاد وسینہ اور روش ذکر والے تھے ، بن کا قلب الله ورسول کی مجبت سے پر ، جن کی زبان ذکر الہی سے تر بین کی مجالس میں تصوف کی با تیں اور سائھین کے تذکرے ہوا کرتے تھے ، جو عالم دین بھی تھے اور شیخ طریقت بھی ، ماخق رسول بھی تھے اور بال باز بھی ملخ اسلام بھی ، حامی سنت بھی تھے اور ماتی بدعت بھی ، راست باز بھی تھے اور بال باز بھی مائی سنت بھی تھے اور اللی کر دار بھی امانت دار بھی تھے اور ذیا نت دار بھی ولول سے تھے جو ، راست گفتار بھی شادا بی ولائی کر دار بھی ، جو محذو می بھی سے ان شگفتہ وخوشود اربھی ولول سے تھے جو بھی یہیں الی شادا بی ولائی پیدا کرتے بیل کہ نظار ہی جی سے الی تھے والی تمام اظریل کی دید میں موجو جاتی ہیں ۔

ان کاساییا ک جملی ان کانقش پا چراغ و و جدهر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی

جوان لوگول سے تھے جن کی شان یہ ہے:

روئے زیبن برطلعت ایشال منوراست چول آسمال بز ہرہ وخو رشید ومشتری

مولیٰ کریم ان کے مزار پر رحمت ونور کی ہارش برسائے اور اخروی درجات ومراتب میں بنندی عطافر مانے اور ممیں ان کے فیضان کرم سے مالا مال فر مائے۔

|   | 400 |  |
|---|-----|--|
| • |     |  |
|   | 674 |  |
|   | -   |  |
|   | -   |  |
|   | -   |  |

|    | مشمولات كتاب                                                            |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
|    | شرف انتساب                                                              |  |
| 11 | کلمات بابرکات                                                           |  |
|    | تقريظات                                                                 |  |
| 12 | عالیجناب پروفیسرعبدالسلام جیلانی صاحب، شعبهٔ تاریخ مسلم یونیورش علی گڑھ |  |
| 15 | مفتى محدشهاب الدين اشر في صاحب، شيخ الحديث وصدر مفتى جامع اشرف          |  |
| 19 | مولا نا دُا كَثْرُ مُحِرَقَمِ الدين اشر في صاحب، شيخ الا دب جامع اشرف   |  |
| 21 | كلمات تقتريم                                                            |  |
| 32 | إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ كَمِعَانَى                                 |  |
| 32 | آیت کریمه پر گفتگوکی پہلی صورت                                          |  |
| 41 | آیت کریمه پر گفتگوی دوسری صورت                                          |  |
| 52 | ال تحكم اللي ميں مومنوں کے واسطے متعدد تنبيبهات ہيں                     |  |
| 53 | ورود کے معانی                                                           |  |
| 55 | آیت کریمه پر گفتگوی تیسری صورت                                          |  |
| 59 | ہر نیکی کا فائدہ ملتاہے                                                 |  |
| 61 | نی صلی الله علیه وسلم پر درود کے احکام                                  |  |
| 61 | يبهلاتكم: نبي صلى الله عليه وسلم پر در و دفرض ہے                        |  |
| 64 | مستجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وصف سیادت کے ساتھ ہو         |  |
| 66 | اعتراش                                                                  |  |

| اب<br>آواب                                                         | 66 |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| د وسراتهم: نبی صلی الله علیه وسلم پر در و د واجب ہے                | 69 |
| يبلا التدلال                                                       | 69 |
| د وسراا - تدلال                                                    | 70 |
| دوري کي وغير                                                       | 70 |
| ورود ندیر ہے والے کی ٹاک خاک آلود ہو                               | 73 |
| نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ذکر کے وفت درود نہ پڑھنے والا بدبخت ہے  | 73 |
| جوحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے  | 76 |
| جونبی صلی الله علیہ وسلم کے ذکر کے وقت دروو ہیں پڑھتا ہے وہ جنت کے | 77 |
| رائے سے خطا کرجاتا ہے                                              |    |
| نبی صلی الله علیه وسلم کے ذکر کے وقت درود نه بھیجنا بدا خلاتی ہے   | 78 |
| بهای صورت<br>بهای صورت                                             | 79 |
| د وسرى صورت                                                        | 79 |
| تىبىرى صورت                                                        | 79 |
| چوهی صورت                                                          | 80 |
| يانچو ين صورت                                                      | 81 |
| آیھٹی صورت<br>آ                                                    | 82 |
| ساتویں صورت                                                        | 82 |
| تیسر احکم: نبی صلی الله علیه وسلم پر درودمستون ہے                  | 86 |

| many may be a selected as a second | A                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 86                                 | ا ذ ان کے بعدر                                                            |
| 87                                 | د عاسے شروع ، درمیان اور آخر میں                                          |
| 89                                 | مسجدییں داخل ہوتے اور نکلتے وقت                                           |
| 90                                 | مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی ہے ملتے وقت                                   |
| 91                                 | مجلسوں میں جمع ہوتے ونت                                                   |
| 91                                 | مجالس ومحافل ميس نبي صلى الله عليه وسلم ير درودكى فضيلت متعلق احاديث      |
| 92                                 | وہ احادیث جومجلسوں اورمحفلوں میں نبی صلی الله علیہ وسلم پر درود کے        |
|                                    | چھوڑ نے سے ڈرانے والی ہیں                                                 |
| 93                                 | حضورصلى التدعليه وسلم كااسم شريف لكصته وفت                                |
| 94                                 | چندحكايات                                                                 |
| 100                                | ہر بہتر اور ذیشان کلام کے وقت                                             |
| 101                                | وعظ ونصيحت علم كى تبليغ اور بالخصوص حديث شريف يراحقے ونت                  |
| 103                                | صبح اور شام کے ونت                                                        |
| 103                                | نبی صلی اللّٰدعلیه وسلم پر در و دنیند کاارا ده کرتے وقت اور نیندندآتے وقت |
| 104                                | رات کو نیندے بیدار ہوتے وقت                                               |
| 104                                | کان سجنبھنانے کے ونت                                                      |
| 106                                | حدیث بھول جانے کے وقت                                                     |
| 106                                | نمازوں کے بعد                                                             |
| 108                                | ختم قرآن کے وقت                                                           |

| 130 | ورود کی برکت اور اس کے فیوض درود پڑھنے والے کو،اس کی اولا دکواورات                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | کی اولا د کی اولا د کو حاصل ہوتے ہیں                                                    |
| 130 | مجلسوں میں بیٹھنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ترک سے بچنا                 |
| 131 | درود شریف کے فوائد                                                                      |
| 132 | يبلا فائده: نبي صلى الله عليه وسلم پر در و دقيامت كے دن نبي صلى الله عليه وسلم          |
|     | ے قرب کا سبب ہے                                                                         |
| 133 | ووسرافائدہ: درود، درود پڑھنےوالے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص                   |
|     | شفاعت کاسبب ہے                                                                          |
| 133 | تيسرافائده: ني صلى الله عليه وسلم يردرود، درود پر صفي والے کے ليے                       |
|     | طبهارت و پاکیزگی کاسب ہے                                                                |
| 135 | چوتھا فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درودا جروثواب میں تنگ وست کے                     |
|     | ليصدقه كرنے كے قائم مقام ہے                                                             |
| 135 | یا نجوال فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دنیا وآخرت کے م کے خاتمہ کا سبب ہے       |
| 137 | چھٹافائدہ: نی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نفاق اورجہنم سے بری ہونے کاعظیم سبب ہے         |
| 137 | ساتواں فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر در ورد نیاد آخرت کی ضر ورتوں کے                 |
|     | بدراہونے کاعظیم سبب ہے                                                                  |
| 138 | آ تفوال فائده: نبی صلی الله علیه وسلم بر در و دبھلائی کے درواز وں کو کھولتا ہے          |
|     | اور مختاجی کودور کرتا ہے                                                                |
| 139 | نوال فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود قیامت کے دن آ دمی کے لیے بل صراط پر نور ہوگا |

| 139 | وسوال فائده: نبي صلى الله عليه وسلم پر درود ، درود پڑھنے والے کے لیے                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | قیامت کے دن خطرات سے امان اور نجات ہے                                                              |
| 139 | سیار ہواں فائدہ: نبی سلی اللہ علی و ملم برورود گناہوں کی بخشش اور خطاوی کے منے کاعظیم سبب ب        |
| 140 | بارہواں فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو دنز ول رحمت کاعظیم سبب ہے                             |
| 140 | تیرہواں فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود قیامت کے دن بل صراط پرسیر                            |
|     | کے آسان ہونے کاعظیم سبب ہے                                                                         |
| 142 | چود ہواں فائدہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود، نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پڑھنے والے کا |
|     | نام پیش کتے جانے اورآپ کی مقدی بارگاہ میں اس کا نام ذکر کئے جائے کاعظیم سبب ہے                     |
| 144 | بندر بوال فائده: نبي سلى الله عليه وسلم بردرود، نبي سلى الله عليه وسلم عصما ته محبت ميس اضاف       |
|     | كاسبب ب، نيز درود برصف والے سے ني صلى الله عليه وسلم كى محبت كاسبب ب                               |
| 144 | سولہواں فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھولی ہوئی چیز یادآنے کا سب ہے                       |
| 144 | ستر ہوال فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، قیامت کے دن درود پڑھنے والے                        |
|     | کے لیے عرش کے سامیر سرداخل ہونے کا سبب ہے                                                          |
| 145 | الخار ہوال فائدہ: نی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا خیراور نور تمام سلمین وسؤمنین کے لیے عام ہے     |
| 145 | انیسوال فائدہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود، دعا کے قبول ہونے کاعظیم سبب ہے                      |
| 146 | بیسوال فائدہ: نبی صلی الله علیه وسلم پر در ددبہت بڑے تواب سے حصول کا سب ہے                         |
| 147 | نبی صلی الله علیه وسلم پرتمام حالات میں درود کی کنثر ت                                             |
| 149 | نبی صلی الله علیه وسلم پر کثریت درود کی فضیلت ہے متعلق احادیث                                      |
| 149 | اول                                                                                                |
|     |                                                                                                    |

| (B)                                     | (درودشریف کے فضائل ومسائل)                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 149                                     | i-e-                                                                           |
| 150                                     | ÖE                                                                             |
| 150                                     | رابعاً                                                                         |
| 151                                     | خامسأ                                                                          |
| 151                                     | سادسا                                                                          |
| 151                                     | سابعنا                                                                         |
| 152                                     | رسول النَّدُ عليه وسلم پر در و ديرٌ هنه كا تُواب                               |
| 159                                     | نبی صلی الله علیه وسم کے پاس در دوشریف فوراً پیش ہوجا تا ہے                    |
| 171                                     | فرشة قبرشريف كوهير ليته بين اورنبي صلى التدعليه وسلم يردرود يزهة بين           |
| 171                                     | جب سيد تاعيسي عليه السلام اتريس كتورسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي زيارت وسلام |
| # # # # # # # # # # # # # # # # # # #   | ہ مشرف ہوں گے اور جحرہ مبارکہ مقدسہ میں دفن کئے جاسیں گے                       |
| 172                                     | اولا دِآ دم پرمقرر پھوفرشتوں کا کام نبی صلی الله علیه وسلم پر درودلکھنا ہے     |
| 174                                     | نبی صبی الله علیه وسلم کی زیارت کریمہ کے وقت نبی صلی الله علیه وسلم پر درود    |
| # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | وسلام کی کثرت مستحب ہے                                                         |
| 177                                     | نى سلى الله عليه وسلم ك ذكر ك وقت ني صلى التدعليه وسلم كرساته وسلف صالحين كادب |
| 185                                     | درودابرا ہیں کے معانی پر گفتگو                                                 |
| 186                                     | بہاقتم"اللہم" پر گفتگو کے بیان میں                                             |
| 188                                     | دوسری فتم اصل علی محمد" کے عنی برگفتگو کے بیان میں                             |

\*\*\*\*

| 190 | تيرى تىم "اللهم صل على محمد" پر افتكوك بيان ميں                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 206 | چوشی میں ال سیدنا محمد "پر گفتگو کے بیان میں                    |
| 209 | پانچویں متم درودا برجیمی میں داردشدہ تشبیہ پر گفتگو کے بیان میں |
| 209 | يبلي بحث                                                        |
| 209 | پېلا جواب                                                       |
| 210 | دوسراجواب                                                       |
| 211 | تيراجواب                                                        |
| 211 | چوتفاجواب                                                       |
| 213 | پانچوال جواب                                                    |
| 214 | دوسرى بحث                                                       |
| 214 | پہلاجواب                                                        |
| 215 | دومرا جواب                                                      |
| 215 | تيسراجواب                                                       |
| 218 | چوتھا جواب                                                      |
| 220 | پانچوال جواب                                                    |
| 222 | چھڑتم" وہارکعلی سیدنا محمد وعلٰی السیدنا محمد" کے حل            |
|     | پر گفتگو کے بیان پیس                                            |
| 229 | ساتویں شم "فی العلمین" پر گفتگو کے بیان میں                     |

### كلمات بإبركات

پیرطر بفتت قائد ملت حضرت علامه سیدمحمود اشرف اشرفی جیلانی حاده نشین خانقاه عابید سرکارکلال دسر براه اعلی جامع اشرف بیشو چهه تقدسه

نی صلی اللہ علیہ وسلم پر در وردشریف بڑھنا آیک ایساعمل ہے جس کا درد بندہ موس کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کامحبوب ومقرب بنا تا ہے اور پڑھنے والے کے دل بیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھا تا ہے ، وہ محبت جوایمان کی اصل اور جان ہے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''لاید ق من احد کے جت کی ایک ون احب الیہ من والدہ وولدہ والنہ اس اجمعین ''تم بیس سے کوئی اس وقت تک موس نہیں ہوگا جب تک بیس اس کے والد، اس کی اولا واور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجا دی۔

الله اوراس کے فرشتوں کا نبی صلی الله علیہ وسلم پر در ود بھیجنا اور نماز جواہم الفرائض اور افضل العبادات ہےاس کے تعدہ ًا خیرہ میں اس عمل کی وضع اس کی اہمیت وفضیلت کی سب ہے بڑی اور ضیر ان

واصح دلیل ہے۔

زیر نظر کتاب میں درود شریف کے فضائل ،مسائل ،فوائد، احکام اورمواضع کو دلائل و براہین سے منقول سے آ راستہ کر کے درود ابراہیمی کے معانی و نکات پر بحث کی گئی ہے ، نیز برز رگان دین سے منقول واقعات کی روشنی میں ان سعادت مندول کا حسین تذکرہ بھی کیا گیا ہے جواس عمل خیر کے سبب دنیا وآ خرت میں مصائب ہے بچائے گئے اور بشارت سے نوان ہے گئے ہیں ۔
منز جم کتا ہے عزیز القدر مولا نا نوشاد عالم حامتی بہار کے شلع کشکنج میں واقع گاؤں 'حکلہ' کے منز جم کتا ہے واقع گاؤں 'حکلہ' کے

مترجم کتاب عزیز القدر مولا نا نوشاد عالم جامعی بہار کے ضلع سنانج میں واقع گاؤں پر چکلہ 'کے رہنے والے ہیں جہاں کے اکثر لوگ میرے اور والدصاحب کے مریدین ہیں بموصوف لائق دوم سے دورہ حدیث تک کی تعلیم ہمارے ای ادارہ ' جامع اشرف' سے حاصل کئے ہیں اور فراغت کے بعد سے مسلسل یمبیں درس و مدرہ ہیں ، میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گوہوں کہ مولی کریم ان کی صلاحیت ولیافت میں مزید کھا رہیدافر مائے جمل خیر کی توفیق دے اور اس ترجمہ کو قبول ومقبول فرمائے۔

ر سید محمود اشرف اشرفی جیلانی سجاده بنشین بهمو چهه مقدسه ) ۱۲ رفر وری ۲۰۱۸ .

### عالیجناب بروفیسرعبدالسلام جیلانی صاحب قبله شعبه کناریخ مسلم یو نیورشی علی گڑھ، یوپی

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

امام جردولی رحمة الدُعلیه متوفی و که مه ها پنی کتاب مجموعه درود پاک "دلائل الخیرات وشدوارق الانوارفی دکر الصلاة علی النبی المختار" کے تالیف کرنے کی وجہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں وضو کرنے کے لیے ایک بنویں کے پاس گیام گر وہال کنویں سے پانی نکا لنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا ، میں پانی نکا لنے کا ذریعہ تلاش کرنے میں سرگرداں تھا، استے ہی ایک بنگی میرے قریب آئی ،اس نے مجھ سے میرا نام و پت پلی سرگرداں تھا، استے ہیں ایک بنگی میرے قریب آئی ،اس نے مجھ سے میرا نام و پت پوچھا، میں نے اس کو اپنا پورا تعارف کرایا،اس نے کہا کہ آپ کا چر چا تو نیک لوگوں میں ہے بیر بھی آپ کنویں سے پانی نہیں نکال پارہے ہیں؟ اس کے بعد برگی نے اپنالعاب دبن کوئی سے میرا کوئی سے وضو کیا ہیہ میں من ڈالل ،آہمت آہمتہ پانی کنویل کی گہرائی سے او پر آگیا ،میں نے وضو کیا ہیہ میں سے اس بوا کوئی سے جاسل ہوا سے اس بی کی سے بوچھا: اپنیمایہ بتاؤ تسمیں اس چھوٹی سی عمر میں یہ بلندمقام کیسے عاصل ہوا اس نے کہا: اس ذات مقدل پر کرشت سے درود پاک بھیجنے کی و جہ سے۔

تيار کروں گا۔

مذكوره آیت، مدیث پاک اورواقعد سے درود پاک فی نسیلت واہمیت كالنداز ، كا یاجاستا به دروره آیت، مدیث پاک اورواقعد سے درود پاک فی نسیلت واہمیت كالند الله بالله علیه وسلم الله بالله علیه وسلم احكامها عربی زبان میں تالیف جلیل "الصلاة علی النبی صلی الله علیه وسلم احكامها و فضائلها و فوائدها" كاردور جمه به الل كے مترجم علام محدوق ثاد عالم اش فی جامعی بین ، آپ جامع اشرف کچھو چه شریف شلع امبید كرنگر (یوپی) میں درس و تدریس كے فر أخل المجام دے دے ہیں -

سخاب اپنی اہمیت وافادیت کی وجہ سے دوسری زبان پیس منتقل کی جاتی ہے ،اوراس کے منتقل کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں ہمگر اس سے زیادہ وغرنمیں رہی ہول گی ، پہلی غرنس تو اس کتاب کا ترجمہ کرتے وقت مترجم موصوف کے پیش نظر دوغرنمیں رہی ہول گی ، پہلی غرنس تو وی کہ جس کا او پر ذکر کیا گیا ، دوسری غرض یہ رہی ہوگی کہ چول کہ یہ کتاب فضائل وفوائد درود یا کی پرشنمل ہے ،اس لیے اس کتاب کے پڑھنے والے کو یہ معلوم ہوکہ وہ نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس معانی ومفاہیم کے ساتھ درود یا ک کاندرانہ پیش کررہا ہے۔

برسغیر ہند و پاک میں چول کدا کھڑیت ارد و دال طبقے کی ہے اس لیے مولانا موصوف نے اس مفید و مبارک کتاب کا تر جمدارد و زبان میں کرکے ارد و دال طبقے برا حمان فر مایا کہ ارد و زبان میں فضائل و ممائل ورو و پراخیس اس کتاب کی شکل میں ایک بیش بہا تحفہ ک گیا۔

کسی کتاب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں تر جمہ کرنااسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ متر جم کو دونوں زبانوں (جم زبان میں کتاب ہے اور جم زبان میں و و تر جمہ کر رہا ہے متر جم کو دونوں دستاس ہو کتاب کے مطالعہ سے انداز و ہوتا ہے کہ متر جم کو عرفی اور ارد و ان بیان میں کی وجہ سے انتا مہل اور شکافیۃ تر جمہ ہو کا اور ارد و ان بان پر عبور حاصل ہے جس کی وجہ سے انتا مہل میں اور شکافیۃ تر جمہ ہو کا اور ارد و

تر جمہ کے اندر عربی بنت کی مذت بھی بائی جاتی ہے، عربی زبان کی شوکت بھی بائی جاتی ہے۔ اس مے اور اردوز بان کی شوکت بھی کاوش ہے۔ اس مے کہا جاسکتا ہے کہ متر جم اپنی کاوش میں ہوتی ہے۔ اس مے کہا جاسکتا ہے کہ متر جم اپنی کاوش میں ہوری طرح کامیاب بیں اور اہل دانش کی طرف سے مبارک بادی کے تحق میں۔ اس مدیث یا ک پر اپنی بات محمل کرنا جا ہتا ہوں کہ:

آپ ملی النه علیه وسلم نے ارثاد فر مایا: ''جس نے جھ پر درو د بھیجا (تحریر کیا) تو فرشتے اس وقت تک اس پر درو د بھیجے رین گے جب تک میرانام اس کتاب میں باقی رہے گا''۔ اس وقت تک اس پر درو د بھیجے رین گے جب تک میرانام اس کتاب میں باقی رہے گا''۔ اس لیے مسنف ومتر جم کتاب بڑے خوش نصیب بیس کدانھوں نے اس کتاب کے ذریعہ اپنا سر مایة نجات تیار کرلیا۔

الله رب العزت كى بارگاه بيل دعاہے كه مصنف ومترجم كے درجات كو بلند فرمائے ، كتاب كومفيدعام بنائے اور بيد باك وظيفه ہم گنہ گارول كے بھى ور د زبان رہے ۔ كومفيدعام بنائے اور بيد باك وظيفہ ہم گنہ گارول كے بھى ور د زبان رہے ۔ آيين بجاہ ميدالمرسلين ۔

> ڈ اکٹر عبدالسلام جیلائی شعبیہ تاریخ مسلم یو نیورسٹی علی گڑھ یو پل

# حضرت علامه مفتي محمد شهاب الدين اشر في جامعي خليفة حضورت اعظم شخ الحديث وصدرمفتي جامع اشرف

تحمدة وتصلى على رسوله الكريم اما بعد!

تمام عبادات ،اذ کار و دعامیں صرف درو دشریف کو پیضیلت حاصل ہے کہ اس کی مقبولیت قطعی ویقینی ہے ۔ درو د شریف کی مقبولیت کے قطعی ویقینی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ درو دشریف پڑھتا ہے تو اللہ تنارک وتعالیٰ سے بید عاما نگتا ہے کہ اے اللہ! تواسیخ محبوب محمصلی الله علیه وسلم پر رحمت کامله نازل فرما ،اور الله تنارک وتعالیٔ ہر وقت و ہر آن اییج محبوب محد سلی الندعلیه وسلم پر رحمت کامله نازل فرما تار ہتا ہے پس درو دشریف پڑھ کر بندہ نے جس گھڑی اورجس آن جو کچھ ما نگاللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو پورا کر دیا۔

علامها بن عابدين شامى نے رد المحتار جلد دوم ميں انھا ہے:

"لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَّئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ "بِلَفُظِ الْمُضَارِع الْمُفِنْدِ لِلْإِسْيَمْرَارِ التَّجَدُّدِيُ مَعَ الْإِفْتِتَا حِبِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ الْمُفِيُدَةِ لِلتَّوْكِيْدِ وَانْتِدَائِهَابِانَّ لِزِيَادَةِ التَّوْكِيْدِ وَهٰذَادَلِيِّلٌ عَلَى أَنَّ سُبْحَانَهُ تَعَالَى لَايَزَالُ مُصَلِّيًا عَلٰى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اِمْتَنَّ سُبْحَانَهُ تَعَالٰى عَلٰى عِبَادِه الْمُؤْمِنِيْنَ حَيْثُ آمْرَهُمْ بِالصَّلُوةِ آيْضًالِيَحْصَلَ لَهُمْ بِذَٰلِكَ رِيَادَةُفَضَّلِ ۊۧۺٙڗڣ۠ۊٙٳڵۜۘڶڣٙاڶڹۜٙؠؿؙڞ*ٮڷؖؽ*اڶڷؙؙؙ؋ۼٙڷؠٞڡۣۊڛٙڵۘٙٛٛٙۄؘۿۺؾۧۼؙڹۣؠڝڶۅ؋ۣڗؾؚۜؠۺؠ۫ڿٵڹؘ؋ؾۧۼٵڶؽ عَلَيْهِ فَيَكُونَ دُعَآ ءُالُمُؤُمِنِيْنَ بِطَلَبِ الصَّلْوةِ مِنْ رَّبِهِ تَعَالَٰى مَقُبُولاً قَطُعًا أَيْ مُجَابًا لِإِخْبَارِهِ سُبُحَانَهُ تَعَالَى بِٱنَّهُ يُصَلِّى عَلَيْهِ بِخِلَافِ سَآنِرِ ٱنْوَاعِ الدُّعَآءِ إُوَعَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَ اللهِ

ترجمه: اس كيك الله عالك وتعالى في "إنَّ اللَّهُ وَمَلَّذِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى

النّبِيّ "اس صیغة مضارع کے ذریعدار شاد فرمایا جواستم را تحددی یعنی ہوئے آن یکی فعل کے برقر اررینے کا فائدہ دیتا ہے۔ نیز جمله اسمیہ سے شروع کیا جو تا کید کا فادہ کرتا ہے اور اس جمله اسمیہ کے شروع میں ' اِنَّ 'کا فاتا کید کو بڑھا دیتا ہے بیاس ام کی دلیل ہے الله بحادہ تعالیٰ ہمیشہ میش اسپینے رسول سلی الله علیہ وسلم پر رحمت کا ملد نازل فر ما تارہ تا ہے۔ پیر الله بحادہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندول پر احمان فر ما یا کہ ان کو بھی درود پڑھنے کا حکم دیا تاکہ درود پڑھنے کے سبب ان مومنین کو مزید شمل و شرف حاصل ہو وردہ بنی سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم ہو وردہ بنی سلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم پر حمت کا ملد نازل فر مانے کے سبب مومنین کے درود پڑھنے ہے ہے نیاز ایس مومنین کا الله علیہ وسلم پر ورد پڑھنے ہے ہے نیاز ایس مومنین کا الله علیہ وسلم پر ہمیشہ وسلم نازل فر ما تاربتا تعالیٰ نے خردی ہے کہ وہ اپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم پر ہمیشہ و ہمت کا ملد نازل فر ما تاربتا تعالیٰ نے خردی ہے کہ وہ اپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم پر ہمیشہ و ہمت کا ملد نازل فر ما تاربتا تعالیٰ نے خردی ہے کہ وہ اپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم پر ہمیشہ و ہمیت کا ملد نازل فر ما تاربتا تعالیٰ نے خردی ہے کہ وہ اپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم پر ہمیشہ و ہمت کا ملد نازل فر ما تاربتا تعالیٰ نے خردی ہے کہ وہ اپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم پر ہمیشہ و ہمیشہ و ہمیت کا ملد نازل فر ما تاربتا تاربتا تعالیٰ نے خردی ہے کہ وہ اپنے محبوب سلی الله علیہ وسلم پر ہمیشہ و ہمیت کا مدی و عبادات کے کہ ان کی مقبولیت کیفینی نہیں ہے۔

علامه ابن عابدین شامی قدس سره العزیزگی مذکوره عبارت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول تعلی اللہ علیہ وسلم پر درو دبھیجنا ہی وہ واحد ذکر دعبادت ہے جس کی مقبولیت یقینی ہے، نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ اسپے مجبوب تعلی اللہ علیہ وسلم پر درو دبھیجنا اور مسلمانوں کو درو دیڑھنے کا حکم دینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مؤمنین کا اسکے حبیب پر درو دشریف وہ ذکر ہے جوان کے لیے اس کے رسول تعلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے دو دنیا و آخرت کی بہت بڑی سعادت ومیا تی ہے۔

حَنْهُ تَ ثَاهِ وَلَى اللّهُ مُحَدَّ وَالْمُولَ فَيْ جَحَةُ اللّهُ البّالِحُهُ جُلَد وَمِ مِنَ اللّهُ كَهُ رسول على الله عليه وسلم كَيْ مَدِيثُ : "إِنَّ اَوْلَى النَّاسِينَ يَوْمَ الْقِيَاعَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلْوةً "كَتَّرَ هُمْ عَلَى صَلْوةً" كَتَحَت لَها وَسلم كَيْ مَدِيثُ : "إِنَّ اَوْلَى النَّاسِينَ يَوْمَ الْقِينَاعَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلْوةً" كَتَّرَ هُمْ عَلَى صَلْوةً" كَتَّرَ هُمْ عَلَى النَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فِي آرُضِهِ وَالتَّكَفُّفِ لَدَيُهَا وَالإَمْعَانِ فِيْهَا وَالْوُقُوفِ عَلَيْهَا لَاسِيِّمَا آرُوَا بِ
الْمُقَرِّبِيْنَ الَّذِيْنَهُمُ آفَاضِلُ الْمَلَّ الْأَعْلَى وَوَسَائِطُ جُوْدِ اللَّهِ عَلَى آمْلِ الْآرُضِ
بِالُوجُهِ الَّذِيْ سَبَقَذِكُرُهُ "

وَذِكُرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّعُظِيْمِ وَطَلَبَ الْخَيْرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِى حَقِّهِ الَّهِ صَالِحَةَ لِلتَّوَجُّهِ الَيْهِ مَعَمَا فِيْهِ مِنْ سَدِّمَدُ خَلِ الثَّحْرِيْفِ حَيُثُ لَمُ يَذُكُرُهُ اللَّهِ طَلَبِ الرَّحْمَةِ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى -

قو جھے: میں کہتا ہوں: 'اس کارازیہ ہے کہ نفوس بشریہ کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکوں کے قریب کرنے میں کو تاہی نہ کریں، ان جھونکوں سے منفیض ہونے اور اس کی رحمت کی ہوا کھانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آدمی تجلیات الٰہی (تجلیات بزول) اور شعائر اللہ کی طرف اپنی توجہ منعطف کرنے میں درینج نہ کرے جو اس کی زمین میں پائے جاتے ہیں، اس سے میری مراد خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان مقربین بندول کی اروائے طیبہ ہیں جواس وقت (جمد خاکی سے بدا ہونے کے بعد ) ملاً اعلیٰ کے افاضل میں شمار ہوتے ہیں، ہی لوگ کامل بشریت والے ہیں جو زمین پر الند تعالیٰ کے افاضل میں شمار ہوتے ہیں، ہی لوگ کامل بشریت والے ہیں جو زمین پر الند تعالیٰ کے فیضان جو دیے وسائل ہیں۔

اور بنی علی اللہ علیہ دسلم کو تعظیم کے ساتھ ذکر کر نااوران کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرنا (یعنی درو دوسلام پڑھنا) ان کی جانب متوجہ ہونے کا چھاذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے تحریف کا راستہ ہمیں کھلتا ،اس لیے کہ اس نے بنی کریم کی اللہ علیہ وسلم کاذکر یہ ہے۔ کہ اس سے تحریف کاراستہ ہمیں کھلتا ،اس لیے کہ اس نے بنی کریم کی اللہ علیہ وسلم کاذکر ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کرنے کے لیے بی کیا ہے'۔

زیرنظر کتاب یعنی ورود شریف کے فضائل و ممائل "کتاب" الصلوة علی النبی صلی الله علیه وسلم "کا اردو ترجمه مه "الصلوة علی النبی صلی الله علیه وسلم" کا اردو ترجمه مه "الصلوة علی النبی صلی الله علیه وسلم" یس مسنف علیدال تمد نے درود شریف کے فضائل احکام اور اس کے فوا مدکو میان

پیرایہ میں مفصل ومدلل بیان کیا ہے اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں درو دشر ایف سے معلق ہرگؤشہ پر قرآن کریم،احادیث طبیبہاورا قوال سلف کی روشنی میں بحث کی نئی ہے اور اس سے متعلق مسائل اس قدرواضح کر دیے گئے ہیں کہ اہل ذوق صاحب نظر کو اس کے مطالعہ کے بعد کسی قسم کی تشکی محسوس نہیں ہوتی ہے ،اس عظیم المرتبت سخاب کی کونا محول خعوصیات اورقابل ذکر اوصاف نے اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم عالم جامع انثہ ن کے ممتاز و قابل فخراستاذ مولانا نو شاد عالم اشر فی کواس قدرمتاً ثر کیا کہ انھیں ایسے قلم کو جنبش دیے کراس کاارد وزبان میں تر جمہ کرنے پرمجبور کر دیا۔ارد وزبان میں اس کتاب کا تر جمہ کرنے کا ایک اہم محرک یہ بھی ہے کہ مولانا موصو ن کو درو دشریف سے بنی لگا ؤ ہے اورار دوز بان میں درو د شرایف کے موضوع پر کوئی ایسی کتاب منظرعام پر نہیں آئی ہے جس میں درو دشریف کی اہمیت وافادیت اوراس کے احکام کو وانسح کرنے کے ساتھ اس کے ہر پہلو سے تعلق زکات کو قرآن وحدیث سے انذکر کے اسلاف کے اقرال کی روشنی میں بیان کیا گیا ہو۔ کتاب مذکور کاتر جمیلیس اور آسان ارد ویس کرنے کی سخس کو گئی ہے ،ارد و تر جمہ میں اسل کتاب کے مزاج ،انداز بیان اور تعبیر کوملحوظ رکھا گیا ہے اور اس بات کی كوسشش كى تنئ ہے كەزبان كى چاشنى اورشىريى بيانى مفہوم كى ادائىكى كے ساتھ باقى رہے عربی زبان کے مقابل اردو زبان کادائن تنگ ہونے کے باوجود اردور جمہ کو عربی عبارت سے بہت مرتک ہم آ بنگ کرنے کی کوسٹش کی گئی ہے۔ النُّه تبارك وتعاليُّ مولانا نوشاد عالم اشر في كي اس كوسشش كو قبول فر مائة .ان كے اقبال و در بات میں بلندی مطافر مائے اور مزیدتسنیون و تالیون کے مواقع فراہم فر مائے آبين بحاه سيدالمركين على التُدعليبه وسلم مُدشهاب الدين اشه في شيئ الحديث وصدرمفتي حاميّ اشرف

# حضرت مولانا ذا كثر هجمر قمر الدين صاحب قبله اشر في خليفة حضور شيخ اعظم شيخ الا دب جامع اشرف كجھو جھمقدسه

نحمدة ونصلى على رسوله الكريم وبعد!

زیر نظر کتاب' درو دشریف کے فضائل و مسائل' عربی زبان میں نہایت بی اہم محتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ کر کے مولانا نوشاد عالم اشر فی جامعی اساذ جامع اشرف نے یقینا گرانقدر کارنامه انجام دیا ہے، مولانا نو شادصاحب نے کئی سال پیشتر جب مختاب کا ترجمه کیا تواسے نظر ثانی کے لیے مجھے دیا میں نے اسے بالاستیعاب دیکھا اور جہال مناسب سمجھااصلاح وترمیم بھی کی۔ درو دشریف کی اہمیت کاانداز واس روایت سے لگایا جاسکتا ہے: حضرت ابو بحرمحمد بن عمر رضي الله تعالى عنه كابيان ہے كه ميس حضرت ابو بحر بن مجابد رضي الله تعالی عند کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچا نگ بٹلی آگئے تو ابو بکر بن مجاہدان کے لئے کھڑے ہو گئے، ان سے معانقہ کیااور ان کی آنکھول کے درمیان بوسد دیا، میس نے کہا: یاسیدی! بغداد کے تمام لوگ توشیل کو دیواند کہتے ہیں اور آپ نے اس کی اس قدر تعظیم کی؟ انھول نے کہا: میں نے اس کے ساتنے وہی کیا ہے جورسول الله کی الله تعالیٰ علیہ دسلم کو اس کے ساتھ کرتے ہوئے ديكها ہے اوراس كى وجہ يہ ہے كہ بيس نے ايك دن خواب بيس رسول النَّد كلى الله تعالىٰ عليه وسلم کی زیارت کی استے میں تبلی آئے تو رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ال کے لئے کھڑے ہو گئے اوران کی آنکھول کے درمیان بوسد یا، میں نے کہا: یارسول الله! آپ بلی کی اس قدرعوت افزاني كرره بين! آپ نے فرمايا: يتخص برنماز كے بعديه آيت پڑ حتاہے: لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْرٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَوُّوْفُ رَّحِنِحُ۔ (التوبہ: ۱۲۸) اس آیت کے بعد تین بارجھے برد رود پرُحتا ہے۔ درود شریف کے قصائل و مسائل )

پچر جب میرے پاس مجلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا: آپ ہر نماز میں کہا پڑھتے ہیں؟ تواختوں نے اس طرح بیان کیا۔ (جلاءالا فہام س ۲۵۸)

میں؟ تواختوں نے اس طرح بیان کیا۔ (جلاءالا فہام س ۲۵۸)
الغرب درو د نشریف د نیا و آخرت سنوار نے کا نہایت ہی اہم مشغلہ ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظریہ کتاب منظرعام پر آئی ہے۔

آخریس دیاء ہے کہ مولی تعالیٰ مولانا موصوف کی اس عظیم کمی خدمات کو شرف قبولیت کی اس عظیم کمی خدمات کو شرف قبولیت کخشے اور رہتی دنیا تک آنے والی نسلول کو اس ستاب سے استفادہ کی توفیق عطاء فرمائے۔آبین ثم آبین بجاہ سیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

بتاریخ اارفرم الحرام ۳۹ ۱۹ ۱۵ بمطالی 2 رائتوبر 2017ء

بروز دوشنبه

احقرمحمد قمر الدین اشر فی استاذ جامع اشر ف درگاه کچھو چھے شریف

ای کیال qamaruddinashrafi@yahoo.in

موباكل نمبر 9793365978

### كلمات ِتقديم

پیش نظر کتاب' درود شریف کے فضائل و مسائل' ایک عرب مصنف کی عربی کتاب' الصلاۃ علی النبی صلی الله علیه و سعلم ، احکامها ، فضائلها ، فواندها'' کا اردوز جمد ہے جس کے مصنف علامہ عبداللہ سراج الدین ہیں ، انتبول نے یہ کتاب ۱۹۰۰ھ میں لکھی ہے جو مکتبد دارالفلاح حلب ، اقبول ، سے ۱۳۱۰ھ مطابق ۱۹۹۰ء میں شائع ہوئی ہے مصنف کے فضیلی حالات مجھے معلوم نہیں ہیں تاہم کتاب کے مطالعہ سے درج ذیل باتیل واضح ہیں۔

(۱) آپ عرب نژاد بین اورملک شام کے باشدہ میں ظاہریہ ہے کہ آپ طلب کے رہنے والے میں ۔

(۲) آپ ایسے دیار میں اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے عالم دین ہیں، حدیث بقیر اورعلم قرآن پرآپ کی گہری نظر ہے،آپ علم شریعت کے ساتھ علم طریقت کے بھی غواش ہیں۔

(۳) پیرآپ کااخلاص ہے کہ اتنی عظیم اورعمد ہ کتاب کھی کیکن مذخو د اسپینے حالات لکھیے اور نہ کسی سے کھوا تے بلکہ فقط اسپینے نام عمیداللہ سراح الدین پراکتفا فر مایا۔

( ۴ ) آپ کااسلوب بیان نہا یت عمد واور دلوں کومو و لینے والا ہے ۔

(۵) کتاب" الصالة على النبى صلى الله عليه وسلم، احكامها، فضائلها ، فوائدها" كعلاد ، بحى آپ كى تصنيفات يس ـ

تناب" العلوة على النبي" كے آخر ميں "كتب للمؤلف" كے عنوان سة آپ كى جن اتعنيفات كاذ كرى يا كان كے نام يہ ياں:

(١) الايمان بعوالم الآخرة ومواقفها

- (1) الايمان بالملاتكة عليهم السلام، ومعه بحث مختصر حول عالم الجيد
  - (٣)تلاوةالقرآنالمجيد-
- (٣) الدعاء: فضائله، آدابه، ماوردفي المناسبات ومختلف الاوقات
- (۵)سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : شمانله الحميدة
  - (٢) شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث.
- (٤) شبهادة لااله الاالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضائلها معانيها ، شواهدها ومشاهدها ، معانيها ،
  - (٨) صعود الاقوال ورفع الاعمال الى الكبير المتعالذي العزة والجلال
    - (٩) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احكامها ، فضائلها ، فواندها -
  - (١٠) الصلاة في الاسلام: منزلتها في الدين، فضائلها، آثارها، آدابها-
    - (١١)هدى القرآن الكريم الى الحجة والبرهان
    - (۱۲)التقربالى الله تعالى: فضله ، طريقه ، مراتبه

کتاب کے اردو تر جمہ کا محرک یہ ہے کہ ۲۰۰۳ء کے اوافریس جامع اشر ف کے بخار اشر ف لائبریری میں مدرسین جامع اشر ف کی ایک نشت ہوئی جس میں انء بی کتابوں کو اشر و میں منتقل کرنے پر تبادلہ خیال ہوا جوعوام اہل سنت کے لیے مفید اور کار آمد ہول اس میننگ میں شریک علماء میں ، میں ایک نو فارغ مدرس تھا میر سے اندر کچوکرگز رفی کا جذب بیایا جانا ایک لازمی امر تھا ہیں ایسے طور پر کتاب کے انتخاب میں لگ گیا ،میری تاش اور جنجو پایا جانا ایک لازمی امر تھا کی اس جنوں ہا میں کا تب ہوئی نے کو میں سے تعلق دوست مولانا کا تب جا پر حیمن جامعی لائبر پر ین مختار اشر ف لائبرین نے ہوئی نے میں بیااور الضول نے میر بی رہنمانی درو دشر ایف کے فضائل وفوائد پر شخل تناب "الصلا"

اور چوں کہ یہ میری پہلی کو ششق کی اس لیے کسی ماہرفن سے اصلاح وصحیح کوالینا فروری تھا لہذا میں نے جامع اشر ون کے شخ الادب اسپیغ استاذ گرامی حضرت مولانا محمد قر الدین اشر فی کی خدمت حاصل کی آپ نے کثیر مصروفیات کے باوجودا نکار نہ کیا اور کچھ کی دنوں میں پوری کتاب کی اصلاح وصحیح فر ما کروا پس کردی اور میں نے ابسے واضح اور خوشخواتح پر میں لکھ کر کمپوز کرنے کے لیے ایک کمپوز رکے حوالے کردیا وہ بہار کے ایک علاقہ کا رہنے والا تھا گھر کیا تو پھر لوٹ کر جیوں کا بااور پھر جھی اس سے کوکی رابطہ بھی نہ ہوسکا بااور میں نے بھی فی الحال اس کی اشاعت کا خیال دل سے نکال دیا یہاں تک کہ جب جائے اشر ون میں دار التحقیق والتصنیف قائم ہوا تو حضرت مؤلانا قمر احمد اشر فی تاظم الحل جامع اشر ون نے بچہ سے امام جمتی کی ایک کتاب کا تر جمہ کو شائع کر دول ۔

ذار التحقیق والتصنیف سے اسپے سابان تر جمہ کو شائع کر دول ۔

واضح رہے کہ جب میں نے "اصلوۃ علی النبی" کا تر جمہ کیا تھا اس وقت ایل، فا مدرس تھا میرے اس وقت اور اب کے زبان و بیان میس کافی فرق تھا میرے اس وقت اور اب کے زبان و بیان میس کافی فرق تھا میرے اس وقت اور اب کے زبان و بیان میس کافی فرق تھا میرے کے اور حثو وزوائد کو حذف کرنے کی ضرورت ہے ہیں ، و تین میروں میں یہ کام کمل کر کے مود ہ کی تمبیعی کے لیے جامع اشر ف کے در جنہ موم نے دو طاب مار محمد آفاق اشر فی اور محد شعیب اشر فی اور کم پیوزنگ کے لیے مولوی محمد تین اشر فی اور مولانا محد آفاق اشر فی اور مولانا محمد آفاق اشر فی خدمات حاصل کیں ، پروف کا کام میں نے ثور مولانا انور اشر فی اور مولانا محمد آفاق اشر فی خدمات حاصل کیں ، پروف کا کام میں نے ثور مولانا انور اشر فی کے ما تھمل کر کیا اور جب سارا کام محمل ہوگیا تو میں نے اسپے محدوم تھا وہ شرف در اشر ف خدمت میں پیش کیا اور الیو محمود اشر ف دار التحقیق والتعین والتعین میں میر کرست اعلی جامع اشرف کی خدمت میں پیش کیا اور الیو محمود اشر ف دار التحقیق والتعین کی موان کی خروں سے دیکھا اور میر ک

یبال پیں اس حقیقت کو واضح کردول کئی بھی مختاب کا تر جمہ کرنا بٹا آسان ہیں ہے جتنا کہ عام طور پر بمجھاجا تا ہے بلکہ اس کے لیے نہایت محنت ومشقت ، یکسو کی اور توجہ تام کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی بہا اوقات محاورات اور ضرب الامثال کے ترجے فعاحت وبلاغت سے عادی و خالی رہ جاتے ہیں بلکہ بہااوقات صحیح معتیٰ و مفہوم کی ادائی ہیں کرتے وبلاغت سے عادی و خالی رہ جانے ہی بوری کو کششش کی ہے میں اپنی اس کو کششش ہیں میں نے جے اور سلیس ترجمہ کرنے کی پوری کو کششش کی ہے میں اپنی اس کو کششش ہیں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ اہل علم قارئین کے میرد ہے بمونہ کے طور پر کتاب کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ اہل علم قارئین کے میرد ہے بمونہ کے طور پر کتاب کے سفح ہو کے عادت اور اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

عبارت: الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلمعند طنين الاذن-

عن ابى رافع رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا طنت اذن احد كم فليذكر نى وليصل على وليقل: ذكر الله من ذكر نى بخير ، وفى رواية: "ذكر الله بخير من ذكر نى" -

وقد شرح العلامة المناوى قوله صلى الله عليه وسلم: "فليذكرنى" قال: بأن يقول: محمد رسول الله ، أونحوه ، "وليصل على" أى يقول: صلى الله عليه وسلم-

قال الزيلعى: فيه عدم الاكتفاء بالذكر حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلم وليقل" ذكر الله من ذكر نى بخير" قال: وذلك أن الارواح ذات طهارة ونزاهة ولها سمع وبصر متصل ببصر العين ولها سطوع فى الجوتجول وتحول ثم تصعد الى مقامها الذى بدأت فاذا تخلصت من شغل النفس أدركت من أمر الله تعالى ما يعجز عنه البشر فهمًا ولولا شغلها رأت العجائب لكهنا تدنست بما تلبست فتوسخت بما تقمصت من شياب الذات وتكدرت بما تشربت من كأس حب الخطيئات -

وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له: الى اين؟قال: "الى سدرة المنتهى "فهو هناك يقول: "ربامتى امتى "حتى ينفخ فى الصور النفخة الاولى أو الثانية -

فطنين الاذن من قبل الروح تجده لخفتها وطهارتها وسطوعها وشوقها الى المقام الذي فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فاذا طنت

الانتفانظراما جاءت من الخير فلد كقال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم ذكره عند الله في ذك الوقت وطلب مدسي استوجب به الصلاة فيصلى عليه اذا لحقه صلى الله عليه وسلم نعم هذا كله بالنسبة للمؤمنين المتعلقة قلوبهم برسول الله عليه وسلم المتعارفة ارواحهم بروحه الشريفة صلى الله عليه وسلم في عاليه الارواح كما اشارالي ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: "الارواح جود مجندة فما تعارف منها انتلف وما تناكر منها اختلف"

وأماغير المؤمنين فطنين آذانهم لها اسباب اخرى روحية ولكنها ظلمانية سفلية وليست بعلوية ولاسدرية-

ترجمه: باربوال مقام: كان بعنجنانے كے وقت درود شريف

حضرت ابورافع رضی الله عندسے مروی ہے کہ بنی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کسی کا کان جمنبی نائے تو و و میرا ذکر کرے اور مجھ پر درود پڑتے اور کئے: الندائ کا! ذکر کرے جس نے میرا ذکر کیا بھلائی کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں ہے: الله بھلائی کے: ساتھ اس کاذکر کرے جس نے میرا ذکر کیا۔ (1)

علامه مناوی نے حضور سلی الله علیه وسلم کے ارشاد 'و ومیرا ذکر کرے ' کی تشریح میں جہا: بایس طور کہ کہے: "هٰ حَدَّمَّ لَدٌ وَمِنه و لَ اللهِ " بااسی طرح کا کوئی لفظ اور ' جمحہ پر درود بنہ ہے ' کی تشریح میں کہا: یعنی علی الله علیه وسلم کہے۔

زیلعی سنے کہا: اس میں یہ ہے کہ ذکر پر اکتفانہ کرے جب تک حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درود ند پڑھ سے اور یہ بھی مجے: اللہ اس کا ذکر کرے جس نے میہ اور کو کیا مجلائی سے ساتھ افنول نے کہا: اوراس کی وجہ یہ ہے کہ روئیل طہارت ونزاہت والی بیں اوران کے لیے سماعت و بسارت ہے جوآ نکھ کی بصارت سے متصل ہے اور فضا میں بلند ہوتی ہیں جہال گشتہ کرتی اور چکر لگاتی ہیں، پھرا پنے مقام کی طرف چرھتی ہیں جہال سے آئی تھیں، توجب جسم کے کام سے جھٹکارا پاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جیز کا ادراک کرلیتی ہیں جس سے انسان کی سمجھ عاجز ہے، اگر ان کے لیے مشغولیت منہ ہوتی تو وہ عجائب (جرت انگیز جیزیں) دیکھتیں کہان و مسلی ہوگئیں اس لباس سے جو چڑھا کھی ہیں اور گندی ہوگئیں اس قمیض سے جو پہن دکھی ہیں اور گندی ہوگئیں اس لباس سے جو چڑھا کھی ہیں اور گندی ہوگئیں اس قبیر ہیں کہ بھی ہوگئیں ہوگئیں گناہوں کی مجت کے جام سے جو پیارتی ہیں۔

اور ہمارے آقامحم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کدھر کا قصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا سدرۃ النبتیٰ کا ہتو آپ و ہال بھی کہہ رہے بیں: اے رب! میری امت،میری امت، میری امت، بیبال تک کہ پہلی یاد وسری بارسور بھونگی جائے۔

وانتیج جوکہ یہ چیز یں مؤمنین کی نسبت سے بیل جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قالبہ وسلم کے ساتھ قالبی تعالی ہوئے شہریف سے ساتھ قالبی سے اور جن کی روٹیل عالم اروات میں حضور تعلی اللہ علیہ وسلم کی روٹ شہریف سے

متعارف بیں، جیرا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے اس ارشاد سے اس جانب اٹار و اور اللہ اللہ اللہ اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کو اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

ر ہاغیر ملموں کے کانول کا بھنجھنا نا تو اس کے د وسرے روتی اسباب بیں لیکن و ہ تاریکی سے پیرا در سفلی بیں ہملوی اور سماوی نہیں۔ پیرا در سفلی بیں ہملوی اور سماوی نہیں۔

یں آخر میں ان تمام لوگوں کا شکر بیدادا کرتا ہوں جن کے تعاون سے بیر جمہ معرض وجود
میں آ کر منظر عام پر آیا بالحضوص عربی زبان وادب کے ماہر استاذ حضرت مولانا قمر الدین
اشر فی شیخ الادب جامع اشر ف کا جنھوں نے نظر ثانی فر ما کراسے لائق اشاعت اور مشند بنایا۔
اور ناظم اعلی جامع اشرف مفکر اسلام علا مة قمر احمد اشر فی کا جنھوں نے اس کی طباعت
واشاعت پر آمادہ کیا جن کی نظامت میں جامع اشر ف کا علمی کاروال بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف روال دوال ہے۔
کی طرف روال دوال ہے۔

اور پیکر علم وعمل ، سراپا خلاص و مجت ، ماہر منطق وفلسفہ ، بارع علوم آئیہ وعالیہ ، فقہ وفاوی کے انسائیکلو پیڈیا ، رئیس الفقہا ء حضرت علامہ فقی محد شہاب الدین اشر فی جامعی شیخ الحدیث وصد منتی جائے اشرون کا جمھول نے اپنی فیمی تقریظ کھ کرکتاب کی اہمیت وافاد بیت کو دو بالا کر دیا۔ وار نہایت مشکور و ممنون ہول پیکر اخلاق و محبت عالی جناب پروفیسر عبد السلام صاحب شعبۂ تاریخ مسلم یو نیور سٹی علی گڑھ گا جمھول نے نہایت ہی قلیل وقت میں گؤنا تول مصر وفیات کے باوجود ایسے وقعے تاثر ات کے ذریعہ ترجمہ کے حن و سحت کی آعد الی فر سائی اور زبان و بیان کی سلاست و شگفت گی کی شہاد ت دی جس سے مجھے ہے حد سے دوئی اور دوصلہ بازین ا

اور میں اس موقع پراسپے تمام اساتذہ کا شکر گزار ہوں جن سے علم عاصل کیا خواہ جیموئی سے علم عاصل کیا خواہ جیموئی سے ابندہ جہد کا سیاب پڑھی یا بڑی کتاب بلکہ خواہ ایک ہی حرف پڑھا کہ حضرت مولی علی کرم اللہ وجہد کا ارشاد ہے: '' متن عَلَّم نیسی حَرفًا فَقَد حَسَیَّرَ نِنی عَبدًا''جس نے مجھے ایک حرف سمھایا اس نے مجھے غلام بنالیا (لطائف اشر فی ) یقینا اگر مجھ پران کی توجہ خاص نہ ہوتی تومیس عالم اسلام کی شہرہ آفاق درسگاہ جامع اشرف میں پڑھانے کا اہل نہ ہوتا۔

اور آخر میں سب سے بڑے محن ومر فی عالم شریعت وطریقت ، مخدوم اشرف کی امائتول کے امین ، مجھوچھ شریف کے مند شین ، تاجدارابل سنت ، سرایا عشق ومجت ، قائد ملت حضرت علامدابوالمخارید محمد و اشرف اشر فی جیلا نی سر پرست اعلی جامع اشرف کا جن کی مثال اس شمع کی سے جس کے ارد گرد ہزارول پروانے رقس کرتے ہیں اور اپنی معال اس شمع کی سی ہے جس کے ارد گرد ہزارول پروانے رقس کرتے ہیں اور اپنی مجوب ترین جان اس پر قربان کردینا ہی اپنی شاخت اور اپنے لیے اعزاز وافتخار سمجھتے ہیں ، جن کی عظمتول کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس مخدوم اشرف کے سجاد ، شین ہیں جمھول نے اعلاء کمہ اللہ کے لیے سمنان کے تخت سلطنت کو خیر باد کہہ کرفقر و درویش کی راہ اختیار فرمالی اور پھر رب کے فضل و عطا سے فو شیت کے مقام پر فائز ہوئے ، حضور قائد سلب اختیار مہائی اور مائی اور مائی اور اپنی کی راہ بتا کر سکون وظما نیست کی لاز وال دولت سے روشناس سکتی بلکتی الرائیوں کے ہدایت کی راہ بتا کر سکون وظما نیست کی لاز وال دولت سے روشناس افر مائے ہیں اور اپنی ملی ، دینی اور تبلغی خدمات اور معاشرتی وسماجی کارناموں کے ذریعہ فرماتے ہیں اور اپنی ملی ، دینی اور تبلغی خدمات اور معاشرتی وسماجی کارناموں کے ذریعہ اس حقیقت کاشعور دلاتے ہیں ؛

مدینے کا کیم کا م کرنا ہے سید مدینے سے بس اس کیے جارہا ہول

اورسب ہے آخر بیل ایسے شفیق ومہر بال بخیر خواہ ودعا کو والدین کریمین (محد علیم الدین اشر نی سابق متولی مدینہ جامع مسجد جھکلہ سنج اور کی بی صابرہ خاتون ) کا جن کے ا ممانات سے میں بھی سیکروش بیس جو سنتا اور ان سے حقوق کا کما حقہ بھی اوا آئیل رہا ،

م پر درگار مالم ان کا ساہے تا دیر قائم و دائم رکھے اور ایمان پران کا خاتر فرما سے

اور پر ور دگار عالم کی بارگاہ میں دعا بڑھ جول کہ مولی کر میم اپنی بارگاہ میں اس تر ہم ہوتے اور فرمائے اور میرے اور میرے والدین اور میرے تمام اساتذہ ومثائی اور مین فرمائے اور اسے میرے اور میرے والدین اور میرے تمام اساتذہ ومثائی اور مین کی مغفرت و بخش کا سامان بنائے ۔ آمین یا رہا اللہ علیہ وسلم۔

العالمین ہے اصلی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

نوشاد عالم اشر فی جامعی شنگشنجوی بنلیفهٔ حضور قائد ملت استاذ جامع اشر ن تاریخ :10-2017 - 4 برط بن 1439-1-15 بروز جمعه موبائل :9794256496 موبائل :9794256496 بسمرالله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين الى يوم الدين وبعد:

اس مختصراورمفید کتاب میں نبی کئی النّه علیہ وسلم پر درو د سے متعلیّ احکام، فضائل دفوائداور اس کے بعض اسرار نیز دلیل کے طور پرا عادیث وروایات کا بیان ہے۔ اس کو میں نے مختصر کرنے کی کوششش کی ہے تا کہ اس کے پڑھنے اور اتباع کرنے میں

ر ہے ہیں ہوا دراس کے مطابق عمل کرنے میں معاون ثابت ہو۔ دلچیسی ہوا دراس کے مطابق عمل کرنے میں معاون ثابت ہو۔

یقیناً درود شریف کے فضائل اور اس کے اسرار وانوار کامکمل بیان تو نہیں ہوسکتا لیکن "حالایدرک کله لایترک کله "جس چیز کامکمل حصول ناممکن ہواس کو بالکلیہ چھوڑا بھی نہیں ماسکتا۔

میں نے اس مختصر میں جابل کو باخبر کرنے والی ،غافل کو بیدار کرنے والی اور عامل صالح کے عربم کو ابھار سنے والی چیزوں کاذ کر کہا ہے۔

امید ہے کہ اس مخاب کا بڑھنے والا مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھے گاجس سے مجھے بھی فائدہ ہو گااور اسے بھی ، کیول کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارتثاد فرمایا:''جواسپے بھائی کے لیے بیٹھ بچھے دعا کرے تو اس پرمقررہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور تیرے لیے بھی ای کے مثل ہے''۔

الله تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم ،اس کے نوراور حضرت محد کی اللہ علیہ وسلم کی مجت کے واسلے سے دعا ہے کہ وہ جمیس اور اس کتاب کے پڑھنے والے یااس پرغور کرنے والے واسلے کر تھنے والے یااس پرغور کرنے والے واسلے کو رتمت و بخش سے مالا مال کر دیے ،احسان اور خوشنو دی کی بارش برسائے اور عقل و نگاہ سے حجاب کو دور کر دیے تا کہ ہم دنیا اور آخرت میں اسر اروا نوار کی تصدیق ومشاہد ، کریں اور ہمیں قیامت کے دان جند سے محدم فی سلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے ۔آیین ۔

# إنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتُه كَمِعَاني:

رب تعالى كارتاد إن الله وملئكة فيصلُون على القبي يَالَيْهَ الله عن منوا صله عليه وسلم عليه عليه عليه عليه عدد صورتيل يل: عليه وسليمًا "برُفتُكُو كي متعدد صورتيل يل:

## آیت کریمه پر گفتگو کی پہلی صورت

آیت کریمداذلا خبر اور ثانیا امریعنی حکم پر مشمل ہے خبر کی تفسیل یہ ہے ادانہ تعالی نے اس آیت کریمہ اذلا خبر اور ثانیا امریعنی حکم پر مشمل ہے مقام اور مرستے کی خبر دن ہے جہ آپ ہ اس آیت کریمہ ملاء اعلیٰ میں حاصل ہے کہ الن پر وہال مقربین کے زد یک دب درو دہم ہے اور تمام فرشتے بھی الن پر درود بھیجتے ہیں ، صرف اس لیے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے نزد یک ملاء اعلیٰ میں بلندمقام، برتر درجہ اور ضیلت حاصل ہے ۔

پھرالنّہ بحانہ نے زیبن والول کو آپ پرصلاۃ وسلام بینجنے کا حکم دیا تا کہ عالم بلوی اور عالم دنیاوی دونول کی طرف سے آپ کے لیے تعریف ، تکریم اور تعظیم جمع ہو جائے اور خبر کا آناز "اِنَّ " ہے کیا گیا، جس سے اس کی تا کیداور عظمت مقصود ہے۔

اور بعض محققین نے کہا ہے کہ آبہت کر یمید دوخبرول پر شمل ہے جیسا کہ اس کا آخر دو مظیم حکمول مشتمل ہے۔ پر شمال ہے۔

پہلی خبریہ ہے کہ اللہ دب العزت خود نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور دوسہ ی ا خبریہ ہے کہ فرشتے بھی بنی کریم کی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آیت کی تقدیم ہوں ہو گئی اللہ یُصلِّی علی النّہ یہ قات ملئے گئے فہ یُصلُّون علی النّہ یہ النّہ یہ النّہ یہ النّہ یہ درود دونوں کی حقیقتوں کا مختلف ہونا ہے کیوں کہ ماہ مُلہ کا درود دب اللہ و درود کی طرح نہیں اور مند ونول کے درمیان کوئی مثا بہت ہے ۔

ایک درود کی طرح نہیں اور مند ونول کے درمیان کوئی مثا بہت ہے ۔

ایک درود کی طرح نہیں اور مند ونول کے درمیان کوئی مثا بہت ہے۔

لیکن جنمول نے باری تعالیٰ کے قول نیصلُّون عَلَی النَّبِی "کوالدتعالی اوراس ب فرضت دونول کے متعلق خبر قرار دیا ہے تو یہ "اطلاق الصشمترك علی ادرداہ العند ختلفة "ك باب سے ہے يا عموم مجاز كے قبيل سے بنيكن قوال اول زياد و نتی ہے اور لوگول كامذ جب ان كى اپنى مجھ ہے ۔

بہر دوتقد یرائد تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندول کے لیے بنی کریم کی اللہ عایہ وسلم ٹی شہ ف منزلت و کرامت اور فضیلت کا علان فرما تا ہے جتا نچہ اللہ بحانداس کا اعلان ما اعلیٰ بیس فرما تا ہے پھراس اعلان کو آسمان اور زبین بیس ا تارتا ہے جس سے پوری کا نئات گونجتی ہے اور یہ این ایس فرما تا پوری کا نئات کو بتارہی ہے کہ دب کے نزد یک بنی کریم کی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے۔
پوری کا نئات کو بتارہ ی ہے کہ دب کے نزد یک بنی کریم کی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے۔
پوری کا نئات کو بتارک و تعالیٰ بنی سلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و کرامت اور خطمت و نفسیلت کو پنا نجیہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی سلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و کرامت اور خطمت و نفسیلت کو ظاہر کرنے کے لیے ان پر درود بھیجتا ہے اور فرشتے شرون و درود سے مشروت ہوئے میرکت حاصل کرنے ، اس کے انوار میں اسپین آپ کو رنگنے اور اس کے اسرار و رموز میں غوطہ زن کے لیے درود بھیجتے ہیں۔

ادھر جب زمین والول نے اس کو منا توان کے دل نرم ہو گئے اور نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم پر درود کے شرف سے مشرف ہونے،اس کی فضیلت وا نوار حاصل کرنے اوراس کے اسرار سے اپنی ذات کو بھرنے کے لیے ان کے عزم واراد سے حرکت میں آئے اور و و زبان حال سے پکارا تھے اے ہمارے دب جس نبی پر درود کے شرف سے فرشتے مشرف ہوئے ہمیں اجازت عطافر ماکہ ہم بھی اس نبی پر درود کے شرف سے مشرف ہول ۔

توندائی اللی آئی: تیایی آئی: تیایی امنوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَیّهُ وَاتَسْلِیمًا "لبنداید وق بعدشوق کے قبیل سے ہوگا اور شوق جب ذوق پر مقدم ہوتو صاحب ذوق کے نزد یک ذوق زیادہ کامل اور زیادہ بلندوشر ہی ہوتا ہے ۔ الله تعالی ہم کوانہیں میں سے بنائے ۔ آئین ۔ عربی میں لفظ یا "دوروالے کو پکار نے کے لیے ہے اور قریب والے کو ہمزہ (آ) یا ای اس کو ایک اس کے ذریعہ بھی قریب والے کہ بھی پکارا جاتا ہے دوروالے کی طرح یا تو منادی کے ظیم جیشت اور بلندم تبہ ہونے کی وجہ ہی کو جہ ہی مثال یہ آیت ہے کی طرح یا تو منادی کے ظیم جیشت اور بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال یہ آیت ہے یا منادی کے بلندم تبہ ونے کی وجہ ہی کہ مثال ہے آیت ہے یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال یہ آیت ہے یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال یہ آیت ہے یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندم تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندہ تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تیار ب "یا منادی کے بلندہ تبہ ہونے کی وجہ سے جس کی مثال ہے تبار ب "یا منادی کی دیار کیا ہونے کی دیار کیا ہونے کی دوروں کے بلندہ تبہ ہونے کی دوروں کی دیار کیا ہونے کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دیار کیا ہونے کی دوروں کی

ے قیب کو بعید مجتما با تاہے۔

اورقرآن مجيد على نائيجا " سے بكثرت ندا آئى ہے جو بائے تنبيہ بر تشل ہے اس بن بہ بید اللہ تعالی جس سبب سے اپنے بندول کو پکارتا ہے یعنی اوام ونوا ہی اور وندو و عمید بر بر ساملات اور عظیم حادثات ہیں ال پر واجب ہے کہ وہ اس کے لیے پورے اور بر بیدار ہوں اور اپنے دلوں کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوں البندا مقتضا سے حال یہ ہے کہ ان کو اس نداسے پکارا جائے جومؤکد اور ابلغ ہو کیوں کہ " تیا اُٹھا الدّ جُلُ اِتَّقِ اللّٰهُ مَتَعَالَى" کو اس نداسے پکارا جائے جومؤکد اور ابلغ ہو کیوں کہ " تیا اُٹھا الدّ جُلُ اِتَّقِ اللّٰهُ مَتَعَالَى" اور ابلغ ہو کیوں کہ " تیا اُٹھا الدّ جُلُ اِتَّقِ اللّٰهُ مَتَعَالَى" اور ابلغ ہو کیوں کہ " نیا اُٹھا الدّ جُلُ اِتَّقِ اللّٰهُ مَتَعَالَى " سے ای لیے اللّٰہ تعالٰی کا ارتاد ہے اللّٰہ تعالٰی کا ارتاد ہے اس کے اللّٰہ تعالٰی کا ارتاد ہے اللّٰہ تعالٰی اللّٰہ ال

اس بات کو ذہن شیں کرلیں کہ جہال جہال اللہ تعالیٰ نے صفت ایمان کے ساتھ ندا کیا ہے اس کا مقصد ندا کے بعد آنے والے حکم کو بجالانے پر شدت کے ساتھ انجار ناہے اور یہ بتانا ہے کہ بھی ان کے ایمان و دین کا مقتضیٰ ہے لہٰذا جس نے اس حکم کو چھوڑ ااور اس سے بتانا ہے کہ بھی ان کے ایمان کو محدوث کیا جمکی مثال یہ آیٹیں ہیں :
کترایا تواس نے اسپے ایمان کو محدوث کیا جمکی مثال یہ آیٹیں ہیں :

 ارثاد الصَّلَةِ اعْلَيْهِ "مين أن كَ حَمَّ (درود) كو بَحَالا فَ كَا تَقَاضا أَمِانَ كَا تَقَاضا بَ بَن سريم الله الله عليه وسلم يراحسان كا تقاضا نهيل -

آیت'' اِنَّ اللّهَ وَمَلْئِ کَتَهُ یُصَلَّوْنَ عَلَی النَّیِی ''جمله اسمیه ہے جس سے دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہے جس کامطلب بیہ واکہ اللہ تعالیٰ کا درو د اور اس کے فیشتوں کا درو د نبی کریم علی اللہ علیہ وسلم پرہمییشہ جاری رہے گا مجھی ختم نہیں ہوگا۔

اور بعض مختفین کا قول ہے کہ یہ جملہ 'اِنّ اللّٰه وَ مَلئِ کَتَهٰ یُصَلَّوٰ قَ عَلَی النّہِینِ ''اسپے اسم کے اعتبار سے جو جملہ ُفعلیہ ہے اسم کے اعتبار سے جو جملہ فعلیہ ہے تجد د کا فائدہ دیتا ہے اور اپنی خبر کے اعتبار سے جو جملہ فعلیہ ہے تجد د کا فائدہ دیتا ہے لہٰذا اس کا مطلب ہو گانبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم پر اللّٰہ اور فرشتوں کے درود کا استمراراور وقاً فو قانا س کا تجد د نہ کہ نفاد اور انقطاع۔

آیت 'اِنَّ اللهٔ وَمَلئِکَتهٔ یُصَلُّون عَلَی النَّبِیِ ''یس بنی سلی الله علیه وسلم کے نام کے بجائے صفت کابیان ہے جب کہ انبیا کی خبروں میں نام کا استعمال ہوا ہے اس سے ببال ان کی خصوبی کرامت اور درجہ ومرتبہ کی بلندی کابیان کامقعود ہے اور اس کو 'الف لام' سے مؤکد فرمایا تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہوکہ ہی بنی حقیقة وصف بجوت سے معروف ہیں۔ دیگر انبیا علیم الصلاۃ والسلام کے بیان میں الله تعالیٰ نے ان کے نام کا استعمال کیا ہے مثلاً حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا: 'نیا کھ اسکی آئیت وَزَوْجُ کَ الْجَنَّةَ 'اللّه یہ (پ: اس البقرۃ مضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا: 'نیا کھ اسکی آئیت وَزَوْجُ کَ الْجَنَّةَ 'اللّه یہ (پ: اس البقرۃ آبیت میں رہو'۔ (کنزالایمان)

اور حضرت نوح عليدالسلام ہے فرمايا: ''قِيْلَ يُنُوَحُ اهْبِطْ بِسَلَم ِقِبَّا وَبَرَكْتٍ عَلَيْكَ ''الآية (پ: ١٢، س: هود، آيت: ٨٨) فنو جعه: ''فرمايا گياا ہے نوح اکنتی ہے از ہماري طرف سے سلام اور برکتول کے ساتھ''۔ (کنزالا يمان)

اور حضرت ابرائيم خليل الله عليه السلام سے فرمايا: "وَنَادَيْنَهُ آنْ يَا بْوَاهِنْهُ قَدْ صَلَّى الله عليه السلام سے فرمايا: "وَنَادَيْنَهُ آنْ يَا بْوَاهِنْهُ قَدْ صَلَّى صَلَّى قُتُ الرَّعْ الله عَلَى الله عَلَى

(مرودسو بعد کیے فصنائل وسیسائل )

اور الله مت مونی هیم الداطید الله مست فر مایا: منفوسی الفیلی و الا تفف السر مربی الفیلی و الا تفف السر مربی القصاص آیت : اسل التوجمه : اسلام الله مان الله مان منه آیت : اسلام الله می مان الله مان منه الله مان الله مان

اور حند ت الما و عليد الملام على أيدًا و له إنّا جَعَلَنكَ خَدِيفَةً فِي الْمِرْضِ الْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ ال (ب: ٢٣ . س: س، آيت : ٢٦ ) قنو جمه: "اسع داؤد ب شك به سنة تحصل على يا ناب كيا" ر( كنز الايمان)

اورفر مایا: "یَانَّیُّهَاالرَّسُولُ لاَ یَخُوُنْگ الَّینِیْنَ یُسَارِ عُوْنَ فِی الْکُفْرِ "الآیة (پ:۲۰٪): الما ندة آیت :۳۱ ) **تو جمه: "ا**سے رسول! تسمیل نمکین مذکرے وہ جوکف یہ دوزت بین ٔ ر ( کنزالایمان )

اورار شادے: 'ُلِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْلِهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰ لَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اَهَنُوُّا'الَّيَةِ (بِ:٣٣) مَا لِمُمِرانِ ،آيت: ١٨) قد جعه: بِحَثُك سِبُولُول سے ابراہیم اَ کے زیادہ تِن داروہ تھے جوان کے بیروہوئے اور یہ بی اورایمان والے (محزالایمان)۔

اورای بلیل سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد: 'اِنَّ اللهَ وَ مَلِیُکَتَهٔ یُصَلَّوْنَ عَلَی النَّبِیِ یَا اَلْمِیْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اورار شادِ باری 'علی النّیقِی ''میس ( نبی کو ) معز ف باللام لایا گیا ہے اس بات پر تنبیه کرنے کے لیے کہ حضور ملی اللّه علیه و ملم جو تمام نبوتوں کے خاتم بیں و ہی در حقیقت اس وصف کے ساتھ معروف بیں اور حکم کی علت بتانا ہے کہ حضور ملی اللّه علیه وسلم کامنصب نبوت اس قدر بلندی کا حامل ہے کہ الله تکومواتے باری تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

ہاں! نسر ورآپ جی سے نبوت کی ابتدا ہے اور آپ ہی پر انتہا بھی ہے۔

ائتها بردلیل الله تعالیٰ کا به ارثاد ہے: ''وَلٰکِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِ قِ کَانَ اللهٔ بِکُلِّ شَیٰ عَلِیمًا ''(ب:۲۲:س:الاتزاب،آیت:۳۰) منو جصه: ہاں اللہ کے رسول میں اور سبنیوں میں بچملے اور اللہ سب کچیرجا نتا ہے۔ (کنز الایمان)

(درودشریم کیےفصائل ومعادل )

اورامام احمد نے عرباض بن ساریہ رضی الله عند سے روایت کی الخول نے فرمایا نے ارسول الله الله الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایسی عِنْدَ اللّٰهِ لَخَاتَمُ النّبِیدِیْنَ وَاِنَّ آدَمَ عَلَیهِ السَّمالَ مُ لَمُنْ جَدِلٌ فِی طِیْنَتِهِ وَسَما نَتِبِهُ کُمْ بِأَقَلِ ذَٰلِكَ دَعْوَهُ آبِی اِبْرَاهِیْمَ وَبَشَارَهُ السَّمالَ مُ لَمُنْ جَدِلٌ فِی طِیْنَتِهِ وَسَما نَتَبِهُ کُمْ بِأَقَلِ ذَٰلِكَ دَعْوَهُ آبِی اِبْرَاهِیْمَ وَبَشَارَهُ السَّمالَ مُ لَمَنْ جَدِلٌ فِی طِیْنَتِهِ وَسَما نَتَبِهُ کُمْ بِأَقَلِ ذَٰلِكَ اَمَّةَ اللهِ النّبَيِيْنَ مَرَيْنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اورعرباض بن ماريدشى الله عنه سے ايک دومرى مند کے ماتھ اس طرح ذكر كياكه الله الله الله الله عنه الله عنه الله على الله عليه وملم كو فرماتے ہوئے منا: "إنتى عَبْدُ الله وَحَمَّا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ الله وَيَعْ وَكَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ الله وَيَعْ وَكَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْ الله وَيْمَ وَكَ وَخَمَّو وَكَ عَنْهُ الله وَيَعْ وَلَيْهُ وَمِعْ وَلِيْهُ وَمِعْ وَكَ عَنْهُ وَمَعْ وَكَ وَخَمْ وَكُونُ وَخَمُور كَى وَلا وَيَعْ وَلَيْهُ وَمِعْ وَلَيْهُ وَمِعْ وَكُونُ وَخَمْ وَكُونُ وَخَمْ وَكُونُ وَخَمْ وَكُونُ وَخَمْ وَكُونُ وَخَمْ وَكُونُ وَخَمْ وَكُونُ وَلَونُ وَكُونُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَلَوْنُ وَكُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُونُ وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُ وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلِمُ وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلَوْنُو وَلِمُ وَلِمُ وَلِولُو وَلِمُ وَلِمُ وَلَوْنُو وَلِمُونُولُونُ وَلِمُونُ وَلَوْنُو وَلَا وَاللّهُ وَلِمُوا

اورابولیم نے سنا بحی سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے عنس نیایا سول اللہ! آب کب نبی بنانے گئے؟ آپ نے فر مایا: جب آدم علیدالسلام روح اور جسم نے درمیان تھے۔

اور ابن سعد نے شعبی سے روایت کی کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسوں اللہ! "عَنْی اسْمَتُنْدِئْتَ؟ اَی اُعْطِیْتَ النَّنُوَّةَ " آپ کو کب نبوت دی گئ؟ آپ نے فر مایا: "وَ آدَمُ اسْمَتُنْدِئْتَ؟ اَی اُعْطِیْتَ النَّنُوَّةَ وَ " آپ کو کب نبوت دی گئ؟ آپ نے فر مایا: "وَ آدَمُ اللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

اور ارشادِ البی: ''اِنَّ اللّه وَ مَلْیُه کَتَه '' میس ملائکه کی الله سحانه کی طرف اضافت سے اولااشارہ ہے ان کے عموم اور تمام افراد کی طرف اور ثانیا جیما کہ اس اضافت میں اشارہ ہے ان کی کثرت کی طرف اشارہ ہے ان کے درجات و مراتب کی بلندی کی طرف بھی ، کیول کہ وہ مضاف ہیں اللہ بحانه کی طرف اور بیتمام نبی کر میم کی الله علیہ وسلم کی تعظیم کو مشلز م ہے کیول کہ یہ تمام بڑے اور معزز فرشتے صبیب اکرم ملی الله علیہ وسلم کی تعظیم کو مشاف میں ۔

نیزاس پر نتنبیہ ہے کہ فرشتوں کی اس عظیم جماعت کی طرف سے حصور طلی اللہ علیہ وسلم کو دنوں اور زمانوں کے تجدد کے ساتھ ہر وقت اور ہر آن میں درو دیہ پیخرا ہے جس کی انتہا کا علم رند میں تعنار میں میں میلہ نے میں اللہ نہ میں میں اسالیہ ہے۔

صرف الله کو ہے اور یہ ظیم و تکریم میں زیادہ بلیخ اورزیادہ بلندہے۔

اوراس میں اعلان ہے نبی کریم کی التٰدعلیہ وسلم کی بارگاہِ الہی میں عظیم فضیلت کا اورملاء اعلیٰ وادنیٰ میں آپ کے مقام کی بلندی کا باس طورکہ وہ تمام فرشتے جو آسمانوں اور زمین میں اورع ش وفرش میں ہیں جن کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کو کی شمار نہیں کرسکتا وہ سب کے سب نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم پر درو و جمیجتے ہیں۔

اورنسوس قرآنیہ و نبویہ میں فرشتوں کی تحرّت کا بیان موجو دہے چنا تحجہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: "وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْ دَرِيِّكَ اِلَّا هُوَ "(ب:۲۹،س: المدرثر آیت: ۳۱) فنو جصه: اور تمارے دہ کے شکر ول کو اس کے سوا کوئی ٹیس جانتا (کنز الا یمان ) اور عدیہ معران جو

درودسریما کے مصابل ومصابل

المعنی علیہ ہے اس میں یہ ہے لہ بن علی الله علیہ وسلم نے بیت المحمور نے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے بیت المحمور نے بارے میں اللہ فر مایا: "یَدْخُلُهُ کُلَّ یَوْمِ سَنَدِعُوْنَ اَلْفَ مَلَكِ شُمَّ لا یعُوْدُوْنَ "اس میں ہیں ہے ارفی میں ہوتے ۔ ، بن بہ ہرارفی میں ہوتے ۔ ،

اور وہ مدیث جس کو امام تر مذی اور امام احمد وغیر ہنے حضہ ت ابو ذرینی اللہ عندے روایت کیا اس میں یہ ہے کہ بنی سل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یقیناً میں وہ دیکھتا ہوں ہوتہ نہیں سنتے اور آسمان ہمر دیا گیااور اس کا حق ہول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یقیناً میں وہ دیکھتا ہوں ہوتم نہیں سنتے اور آسمان ہمر دیا گیااور اس کا حق ہول اللہ کو ہمر دیا جائے یعنی فرشتوں کی کنڑت سے آسمان ہمر گیا ہے ۔ آسمان میں چارانگیوں ہے ہوا بہر ہمی ایسی جگہتیں جس میں کو کی مالت میں بھا ہوا تہ ہوا نہ ہوا نہ اور طبر میں اور طبر انی کی روایتوں میں مزید یہ ہے کہ ساتوں آسمانوں میں قدم برار یا است میں برابر ایسی جگہتیں ہے جس میں قیام یارکوع یا سجدے کی عالت میں کوئی فرشتہ ہو۔

پھراس تبرعظیم کے بعد کہ اللہ بھانہ وتعالیٰ نبی کریم ملی اللہ علیہ دسلم پر درو دبھیجا ہے اور
اس کے تمام فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں رتِ عرشِ عظیم کی طرف سے آپ پر درود
وسلام بھیجنے کا حکم آیا اور اس میں حکم کی تاکیداور کما حقد اس کو ادا کرنے اور اس سے بچھے نہ
مبلنے کی طرف سخت تنبیہ ہے، جس پر 'یکائی آا آئیدی اُمنو ا' دلیل ہے جیسا کہ اس میں حضور
سلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے امر کی تاکید ہے کیول کہ اس کو مصدر مؤتد کے ساتھ لایا چنانچ
فرمایا: "قستید میں اسلیمیا"۔

اور حضورتی الندهلیہ وسلم پر درود کے امر کؤمصدر کے ساتھ نہیں ملایا جیسا کہ سلام کے امرکو ملایا اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت کر بھر بیل درود اور سلام کے امرییس سے ہرایک بیس تا محید حاصل ہے یہ اور بات ہے کہ تا محید کے مختلف طریقے بیس مجبول کہ خبر کا آغاز آبان سے کہ نے بیس تا محید ہے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سجانہ اور تمام ملائکہ کے درود کی خبہ بیس نبھی درود سے امری تا محید ہے کیوں کہ کوئی بھی عقل مند جب النہ اور فرشتوں کے متعلق اس خبر کونے گا تو و ، جان جائے گا کہ اس بنی کی اللہ اور اس کے فرشتوں کے نزدیک ایک عظیم ثال ہے اور اس وقت و ، حضور پر درو دہیجئے بیل جلدی کرے گا گر چہاں کو صراعة حکم عۃ و ، اس کے لیے اشار ، وتلویج کافی ہوگا ، پھر جب اس کے بعد حکم آیا تو شکم کومؤ کد کرنے کی ضرورت نہیں ربی لہٰذافعل امر کومصدر مؤکد کی حاجت مذر ، می برخلاف امر سلام کے میوں کہ اس کو مصدر کے ساتھ مؤکد کیا گیا ہے تاکہ و ہ امر کی تقویت اور اس کی بجا آوری میں تنبید کی شدت پر دلالت کرے ۔ اور اس کی شکرار کے قائم مقام ہے جیسا کہ کرے ۔ اور اس کی شکرار کے قائم مقام ہے جیسا کہ درو د کے امر کی تاکید اس کی شام تارہ و اور اس کی سراحة حاصل ہے۔ درو د کے امر کی تاکید جبر میں اشارہ واور سی ارسی سراحة حاصل ہے۔

آیت کر پمہ پرگفتگو کی دوسری صورت

آیت کریمہ کاماقبل سے طلق ہے:

یہ آیتِ کر بمہ الن متعدد آیتوں کے بعد آئی جن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کر بم ملی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان فرما یا اور کن جمله الن احکام اور بلندی مقام کو جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو خاص فرما یا بھر اُن آیات کے بعد بیہ آیتِ کر بمہ آئی تاکہ وہ الن فضائل و کمالات کے وجوہ واساب کو ظاہر کر دے جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو خاص فرمایا۔

اوراس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یعنی سورۃ احزاب کی ابتدایس مونین کی طرف نبت کرتے ہوئے رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو بیان فر مایا اور یہ کہ ان کا درجہ ان کے درجہ سے زیادہ بلندہ بالا اور ارفع واعلیٰ ہے اور یہ کہ وہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب اور زیادہ عزیزیں جنا نجہ اللہ بتحانہ نے ارثاد فر مایا: "اکتبی آؤلی باللہ فو مینی من انفسی ہے واڈ واجہ آھے گھے اُس کے اللہ فو مینی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب میں اور ان کی یویاں ان کی مائیں ہیں اور ان کی یویاں ان کی مائیں ہیں ۔

الله تعالیٰ نے آپ کی از واج مطہرات کو حرمت واحترام تعظیم و محریم اور مرتبہ میں

پھراللہ بحانہ نے عام طور پرتمام انبیائے کرام سے اور خاص طور پر اولو العزم رہولوں سے جور سولوں میں افضل ہیں اپنے لیے ہوئے عظیم میٹاق وایٹارکاذ کر فرمایااوران میں سب سے اول، سب سے افضل اور سب کے امام ہمارے آقامحمض اللہ علیہ وسلم ہیں چنانچار شاوفر مایا: 'قاد آخذ تنام ن النّبیّت میڈ فاقعہ قرمنے کے قرائر ہیم قرمنی نوع قرائر ہیم قرمنی نوع قرائر ہیم قرمنی النّبیّت میڈ فاقعہ قرمنی قرمنی النّبی میڈ نوع قرائر ہیم اللّبی اللّبی اللّبی اللّبی میں میں میں اللّبی ال

اوراولو العزم پرآپ کے ذکر کومقدم فرمایا تا کہ یہ تقدم ظاہر کر دے کہ آپ ان سب پرافضل بیں جیما کہ آپ ان انبیا ومرسلین سے افضل ہیں جو پہلے والے باب سے بیں۔

پیم پروردگارعالم نے ذکر فرمایا کہ مدداور تائید کے ذریعہ اس نے اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیے ہوئے وعدہ کو کیسے سیج کر دکھایا چنا نچے جنگ احزاب کے دن لٹکرول کے مقابلے کے لیے اس نے (افواج) کیسے ان پر آندھی اور ایسے لئکر ہیمجے جن کو وہ دیکھ نہیں سکے یعنی فرشتول کو اور ہی چیز ان کے شکست سے دو چار ہونے اور ان کے منتشہ ہوئے تھے اور ان کے منتشہ ہوئے گئے تھے منتفق ہوگئے تھے اور

ایک دوسرے سے تسم لے بچے تھے (کہ بغیر فتح کے لوٹا بی نہیں ہے ) اور مونیان ہو اس نعمت کی یاد دلایا جس کے ذریعدر سول کریم کی اللہ علیہ وسلم کی مدد فر ماتے ہوئے ان ہو اعراز بخش ، چنا مجھ ارشاد فر مایا : آیا گئی اللّہ نین احمدُ وُ ا ذَکُو وَا یَعْبَمَةَ الله عَلَیْکُمْ اِ اَ اَلَٰ کُو وَا یَعْبَمَةَ الله عَلَیْکُمْ اِ اَ اَلْمُ لَوْ اَ اَلْمُ کُو وَا یَعْبَمَةَ الله عَلَیْکُمْ اِ اَ اَ اَلْمُ الله عَلَیْکُمْ اِ اَلْمُ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

اوراس میں رسول الله علیہ دسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے مدد کرنے اور حضور کی طرف سے دفاع کرنے اور حضور کی طرف سے دفاع کرنے اور آپ کے جشمنوں کو رسوا کرنے اوران کو الن کی ایڑیوں کے بل نامرادلوٹانے کا بیان ہے ، پس معز زفر شتول اور بڑی آندھیوں وغیر ، میں سے ہرایک ایسے لئکر ہیں جونبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔

پھر اللہ بھانہ نے ذکر فرمایا کہ کامل واچھااسوہ اور افضل و بہتر نمونہ وہ رسولِ کریم اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے اس لیے کہ وہ کی سب سے زیادہ کامل ،سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے بڑھ کرکمال والے بیل تو وہ می حقدار بیل کہ تمام مخلوق کے امام جول کیول کہ وہ قسم کے فضائل و کمالات کے جامع بیل ، خلق عظیم والے ،عمدہ تہذیب والے ،معتدل طریقے والے ،سیدھا راستہ والے ، دلیل قطعی والے اور چمکدار روشنی والے بیل تو جس نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی اور آپ کی پیروی کی وہ کی روشنی اور ہدایت والے بیل تو جس نے آپ کے ساتھ ہمدردی کی اور آپ کی پیروی کی وہ کی روشنی اور ہدایت ویقین کے راستے برچلا۔

چنانج ارشاد فرمایا: کقکر کان لکٹر فی رسُولِ الله اُسُوقٌ حَسَلَةٌ "(پ:۲۱، س:الاتزاب،آیت۲۱) ننو جمعه: ہے شک تنہیں رمول الله کی پیروی بہتر ہے۔( سنز الا یہان)اس سے زیاد ،اچھااوراس سے زیاد ، کامل کوئی اسو، نمونہ اور پیروی نہیں۔اے الند! جميس اعمال واقوال او راحوال واخلاق ميس حضورته في الندعليه وملمه كِفَقْش قدم المُه بَيِنْدَ. كي تو فين عطافر ما -

اس کے بعد اللہ سجانہ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیو بول کو اختیار د سینے فاذ کرفر مایا . يِمَا نَحِيدِ ارشَادِ فَرِمَا يَا : 'يَاكَيُّهَا النَّبِيقُ قُلْ لِآزُوَا جِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِذَنَ الْحَيْوةَ التَّانِيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا بَهِيْلًاوَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَه وَالنَّارَ الْأَخِرَة فَإِنَّ اللهَ آعَدَّ لِلْمُحْسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيمًا "(بِ٢١:س: الاحزاب، آیت: ۲۹،۲۸) قد جمه: اے غیب بتانے دالے (نبی) آپ ابنی بیپول سے فر ماد ہے اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہوتو آؤیل شعیب مال دول اور ا چھی طرح چھوڑ دوں اورا گرتم النّٰداوراس کے رسول اور آخرت کا گھرچا ہتی ہوتو ہے شک اللّٰہ نے تماری نیکی والیول کے لیے بڑا اجر نتیار کر رکھا ہے۔ ( کنز الایمان )اور إن آیات کے ضمن بیں اللہ تنعالی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے از واج کی مدح وثنا اور ان کی قضیلت وشرافت اورنز اہت کا علان ہے کیول کہ انتھول نے اللہ اوراس کے رسول اور دایہ آخرت کواختیار فرمایاا ومعمولی عیش وآرام اور دینوی زیب وزینت اورخوشحالی وآسود گی سے سخنار وکش ہو کرانڈدا وراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مجست اور آخرت میں رغبت ر کھتے ہو سے حضور تعلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہیں ۔

اور اِس میں ان کے ایمان ویقین کی قوت اور اللہ ادراس کے رسول سے ان کی ہے لوث مجت پریسی شہادت ہے اور بہی وجہ ہے کہ انھوں نے دنیوی عیش وعشرت کے

ہ ویتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔

پھر النّہ سِجانہ نے حضور ملی اللّہ علیہ وسلم کی بیو یوں کے لیے اپنی تعریف اور ال کے تقویٰ اور اللّ کے تقویٰ اور اللّہ ہوں میں اور من اللّٰ اللّٰ اللّٰہ الل

آلقاالْقَدَّابُ ضِعْفَدُنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا وَمَنْ يَقَنُتُ مِنْكُنَّ بِلَهِ وَرَسُولِهِ

وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوْمِهَا آجُرَهَا مَرَّ تَنْنِ وَاعْتَدُمْنَا لَهَا رِزْقًا كُونِهَا "(ب:٢٢.٢١).

الاتزاب، آیت: ١٣٠٠) تو جمه: اس بی کی بیبو! جوتم میں صریح حیا کے خلاف کوئی برات کرے اس پر اور ول سے دونا عذاب ہوگا اور یہ اللہ کو آسان ہے اور جوتم میں فر مال بردارہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اور ول سے دونا تواب دیں گے اور ہم نے اللہ کا اس کے لیے عرب کی روزی تیار کردھی ہے ۔ (کنزالا یمان)

اور ظاہر ہے کہ الن کے بیر دہیں کیا گیا مگر اچھائی ہوئی اور کمل صالح توان کے لیے اللہ بیاد کی طرف سے بہتر رزق ہے۔

اللہ بیاد کی طرف سے بہتر رزق ہے۔

کر کیم کی طرف سے بہتر رزق ہے۔

يُهِ الله تعالى فَ ارثاد فرمايا: لينسآء النّبِي لَسُتُنَّ كَأَحَهٍ قِنَ النِّسآءِ إِنِ التَّقِيْ لَسُتُنَّ كَأَحَهٍ قِنَ النِّسآءِ إِنِ التَّقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْهَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّحُرُوفًا وَقَرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَآفِنَ الصَّلوٰةَ وَآتِينَ الرَّكُوٰةَ وَآطِعُنَ التَّلوٰةَ وَآتِينَ الرَّكُوٰةَ وَآطِعُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِثَمَا يُرِيلُ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْ كُرْنَ مَا يُعْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ الله وَيُعْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ وَيُطْهِرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْ كُرْنَ مَا يُعْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ وَيُعْلِقُولَ اللهُ وَيَعْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنُ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ وَيُعْلَقُولُ اللهُ ال

فنو جعمه: اسے بنی کی پیپواتم اورعورتول کی طرح نہیں ہوا گرائد سے ڈروتو بات میں السی زمی نہ کروکہ دل کاروگی کچھلا کے کرے ہال اچھی بات کیواورا ہے گھرول میں تھہری رہو اور بنے پرد ہ نہ ہو جیسے اگلی جابلیت کی بے پرد گی اور نماز قائم رکھواور زکات دواور النداور اس کے رسول کا حکم مانو اللہ تو بھی چاہتا ہے اسے بنی کے گھروالو! کہتم سے ہر نابیا کی دور فر ماد سے اور تھی بیا ک کر کے خوب تھرا کر دسے اور بیاد کر وجو تمارے گھرول میں بیڑھی جاتی ہیں جاتی ہو بیا تنا خر دار ہے ۔ ( کنز الایمان ) جاتی ہیں دور اس میں حضور تعلی اللہ میں اور کمت بے شک اللہ ہم باریکی جانتا خر دار ہے ۔ ( کنز الایمان ) اور اس میں حضور تعلی دیں دیا ہی جو لیاں کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے اور اان کو غیر ت

دلاتے جونے الذتعالی کی طرف سے رہنمائی اور بدایات کی گئی بیں باس سب سرو والدتھائی ولا تے جونے الذتعالی کی طرف سے رہنمائی اور بلا شہوو وال ارشادات پر ثابت اتر ما اور الن استعمال کی جوب کی بیویال بیل اور بلا شہو وال ارشادات پر ثابت اتر ما اور الن اتعلیمات البہ بیکومکمل طریقے سے مملی جامہ ببنایا۔

صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انھول نے فرمایا کہ

رسول اللہ طلبہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان اس پائی کے پاس جس کوئم کہا جاتا ہے

خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و شاکے بعد وعظ فیسے تکی کھڑا رہا تول اللہ کی حمد و شاکے بعد وعظ فیسے تکی کھڑا رہا تول ایک اللہ عزوجان کا

مرار شاد فرمایا: اے لوگو! میں ایک بشر ہی ہول عنقریب میرے پاس میرے درب عزوش کا

فرتادہ آئے گا اور میں تم میں دو چیز ہیں چھوڑ رہا ہول ایک اللہ عزوجان کی کتاب الی پر

ہدایت اور دوشتی ہے تو کتاب اللی کولو اور اس کو مضبوطی سے چڑو تو آپ نے کتاب الی پر

اہماراا اور اس میں رغبت دلائی اور (دوسری) میرے اہل بیت، میں تم کو اپنے اہل بیت

کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہول، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد

دلاتا ہول ، تو ابن سبرہ نے کہا: اے زید بن ارقم! آپ کے اہل بیت کو ن میں؟ کیا حضور کی ایل بیت سے و بھی میں جن پر آپ کے بعد صدفہ ترام

کے اہل جیت سے میں لیکن آپ کے اہل بیت سے و بھی میں جن پر آپ کے بعد صدفہ ترام

کے اہلی جیت سے میں لیکن آپ کے اہل بیت سے و بھی میں جن پر آپ کے بعد صدفہ ترام

خوال نے کہا اور و ، کو ن میں؟ آپ نے فر مایا: و و علی محقیل ، جعفر اور عباس کی اولاد

خوال نے کہا اور و ، کو ن میں؟ آپ نے فر مایا: و و علی محقیل ، جعفر اور عباس کی اولاد

ہیں،انھوں نے کہا کیاان میں سے ہرایک پرصدقہ حرام ہے؟ توانھوں نے فرمایا:ہاں۔ تو حضورتیلی اللہ علیہ وسلم کی بیویال یقیناً اہل ہیت سے ہیں اس میں سحابہ میں سے کسی نے شک نہیں کیا جیہا کہ حضرت ابن عباس وغیرہ سے منقول ہے۔

پر الله بحاد نے اپنی بارگاه یس موکن مردول اور عورتول کے درجہ کی فسیلت کاذر را مایا چنا نچہ ارثاد فرمایا: ' اِنَّ الْمُسْلِیدِینَ وَالْمُسْلِیدِینَ وَالْمُسْلِیدِینَ وَالْمُشْلِیدِینَ وَالْمُسْلِیدِینَ وَالْمُشْلِیدِینَ وَالْمُشْلِیدِینَ وَالْمُشْلِیدِینَ وَالْمُشْلِیدِینَ وَالْمُشْلِیدِینَ وَالْمُشْلِیدِینَ وَالْمُسْلِیدِینَ وَالْمُشْلِیدِینَ وَالْمُسْلِیدِینَ وَالْمُسْلِیدُی وَالْمُسْلِیدِینَ وَالْمُوسِلِیدِینَ وَالْمُسْلِیدِی وَالْمُسْلِیدِینَ وَالْمُسْلِیدُ وَلِینَالِی وَالْمُسْلِیدُ وَالْمُسْلِیدُ وَالْمُسْلِیدُ وَالْمُسْلِ

اور اِس بیں ان عورتوں کی فضیلت کا بیان واعلان ہے جو آیت میں مذکور اِس تعریف میں داخل ہیں اوراس امر کا اظہار ہے کہ الن سب میں افضل وہ ہیں جن کا دخول آیت کر یمہ میں دخول اور این امر کا اظہار ہے کہ الن سب میں افضل وہ ہیں جن کا دخول آیت کر یمہ میں دخول اور اور اور اور این سلی اللہ علیہ وسلم کی ہویاں ہیں اس کیے کہ بیمدح وشناان کے ذکر کے بعد آئی ہے تو وہ می اصل سبب ہیں اس آیت کے نزول کے اور سبب یقیناً داخل ہے۔ ایکن سبب کا خصوص لفظ کے عموم سے مانع نہیں ہے۔

اوراس پردلیل وہ روایت ہے جس کو امام احمداورنسانی وغیرہ نے چغرت امسلمہ رضی الله عنہا سے روایت کیا ہے وہ فر ماتی ٹیس کہ میس نے نبی سلی الله علیہ وسلم سے عض کیا: کیا بات بله دون کی طرق ہماراذ کر قرآن میں نہیں آتا ؟ و و فر ماتی ہیں کہ حضور سنے مجھے کسی دن اس کا جواب نہیں دیا سکر آپ کی آواز منبر پر (گونج ربی تھی ) و و فر ماتی ہیں اور میں اسپینے بالوں میں کنٹھ کا کر ربی تھی تو میں نے اسپینے بالوں کولیدیٹ لیا بھر اسپینے کمرے کی طرف نگی اور اپنا کان سوراٹ سے لگالیا تو دیکھا کہ آپ میلی الله علیہ وسلم منبر پر فر مارے ہیں: اے لوگؤ! بے شک النہ تعالیٰ فر ما تا ہے: 'اِنَّ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ وَعِینِینَ وَ الْمُ وَعِینِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ وَعِینِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ وَعِینِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمُ وَعِینِینَ وَ الْمُ سُلِمِینَ وَ الْمُ سَلِمِینَ وَ الْمِینَ مِینَ مِینَ مِینَ مِینَ مِینَ مِینَ الله عِینَ مِینَ الله علیا کہ الله علیہ وسلم کی ازواج اس مدح وظامین والی ہیں۔ اس مذکور ہے جیما کہ الی بیت میں بھی واللہ ہیں ۔

پھرالند سجاند نے رسول کر پھی الندعد وسلم کے فضائل سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ ہر مومن اورمومند پر واجب ہے کہ وہ حضور ملی الندعید وسلم کے حکم کو بجالا سے اور اِس بیس اُس کو اختیار نہیں ہے اور اُس جن الندعید وسلم کی نافر مانی سے ڈرایا اور حکم کی بجا آوری کے وجوب اور حکم سے دوگر دانی سے ڈرانی الند بجاند نے اسپنے نام پاک کے ساتھ حضور صلی الله علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار صلی الله علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار مقصود ہے، چنا نحجہ الله ور مایا: 'و مایا: 'و ما کان لیہ و من یکھی و من یکھی الله ور شہو الله ور سے من الله ور سے اور حکم الله ور سے اللہ ورسول کھی حکم فرماد یں تو افسی اسپنے فقائ حکم الله ورسول کھی حکم فرماد یں تو افسی اسپنے مسلمان مرد نہ سلمان عورت کو بہنچ تا ہے کہ جب اللہ ورسول کھی حکم فرماد یں تو افسی اسپنے معاملہ کا کھی اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گراہی معاملہ کا کھی اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گراہی معاملہ کا کھی اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گراہی معاملہ کا کھی اختیار رہے اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گراہی معاملہ کی اللہ بھیان)

يَّ الله بحان في الله على الله عليه وسلم براسي فضل اور صرت زينب رضى الله عنها كوان كى زوجيت يل دسين كاذكر واعلان فر مايا اوراس كى حكمت بحى بتائى ، چنا نجه ارثا و فر مايا: "فَلَبَّا فَى زوجيت يل دسين كاذكر واعلان فر مايا اوراس كى حكمت بحى بتائى ، چنا نجه ارثا و فر مايا: "فَلَبَّا قَصْى ذَيْنَ قِنْهَا وَطَرًا ذَوَّ جَنْكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْهُوَّ مِنِينَ حَرَجٌ فِي آذَوَا جِ قَنْ أَذُوا جِ آدَيْنَ فِي اَذَوَا جِ اَذْ عَنَا مِنْهُنَ وَطَرًا "اللّه ولا بنائى لا يَكُونَ عَلَى الْهُوَّ مِنِينَ حَرَجٌ فِي آذَوَا جِ الْدَعِينَ فِي اللّه ولا مِنْهُنَّ وَطَرًا "اللّه ولا بنائى الله ولا منائى الله والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والله والل

قو جعمہ: پھر جب زید کی عرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمحارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ ترج ندرہے ان کے لیے پالکوں کی بیبیوں بیس جب ان سے ان کا کام ختم ہوجائے۔ (کنزالا یمان) اوراسی و جہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوبوں پر فخر کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ تمحارا نکاح تمحارے کھروالوں نے کرایا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کرایا جیسا کہ بخاری ہیں ہے۔

بھراللہ سجانہ نے ایسے رمول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے امتنیا زی مقام کا ذکر فرمایا جو تمام البيا ومسلين ميس آپ كو حاصل م، چنانچه ارشاد فرمايا: "وَلْكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَهُ النَّبِهِ إِنَّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا "(ب:٢٢١) إلا الازاب آيت:٣٠) قد جعه : "ہال الله کے رسول بیں اور سب نبیول میں پیھلے اور اللہ سب کچھ جاننا ہے'۔ ( کنزالا بمان ) یعنی اللہ بحارہ جوازل سے عالم ہے اس کے علم میں ہے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم ہی مقامیحتم نبوت کے لاگت ہیں کوئ اور نہیں ۔اوراسی وجہ سے حضور ملی اللہ علیہ وسلم اسپیخ او پر اللہ کے انعامات واکرامات کا بیان فرماتے تو کہتے: مجھے دوسرے نبیول پر چھ چیزول کے ذریعہ فضیلت دی گئی، مجھے جواح الکلم دیے گئے،میری مددرعب کے ذریعہ کی گئی،میرے لیے غنیمت کے مالول کو حلال کر دیا گیا،میرے لیے رویتے زبین کو پاک اور مسجد بنادی گئی، میں تمام مخلوق کے لیے رسول ہوں اور جھے پر نبیوں کاسلسلختم ہوگیا۔ پھراللہ سجانہ نے رمول کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم کی عالمی ذمہ داریوں کا ذکر قرمایا کہ وہ گواہی دیسے والے، بیثارت دیسے والے، ڈرانے والے،اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اجازت سے بلانے والے اور روش براغ بن، چنانجدار شادفر مایا: ' کیا یُک النّبی اِنّا اَرُسَلَنْ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَانِيرًا وَّكَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ''(پ: ٢٢، ٣): الاحراب، آیت: ۲۷،۳۵) قر جعد: اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بے تک ہم نے تتهییں بھیجا حاضر، نا ظراورخوش خبری دیتااور ڈرسنا تااوراللٰد کی طرف اس کے حکم سے بلا تااور جم کا دیسے والا آفتاب ( کنز الایمان) ان میں سے ہرایک کی کچھ تفصیلات اور احکا مات

میں جس کاذ کران شاءاللہ ایک الگ کتاب 'مواقف النبی' میں آھے گا۔ ى بايداند الله الله الله عليه وسلم كى بعض خصوصيات كاذ كرفر ما يا كە كۇ ئى عورت پھراللە بىجانەنے رسول كرىم كى اللەعلىيە وسلم كى بعض خصوصيات كاذ كرفر ما يا كە كۇ ئى عورت اگراہیے آپ کو بغیرمہر کے آپ کے حوالے کر دے اور آپ چاہیں تو آپ کے لیے علال

مَّ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِنَّ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ اَرَادَ النَّبِيُّ إِنْ اللَّهِيُّ إِنْ

. يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤُمِنِينَ "الْآيِه (پ:٢٢، ل): الاتزاب، آيت

: ۵۰) قنو جمه: اورا بمان والى عورت اگروه اينى جان نبى كى نذر كرے اگر نبى اسے نكاح ميں لانا

عاب بدخاص تھارے لیے ہے امت کے لیے جہیں۔ ( کنزالایمان )

بھرالند مبحاند نے بیان فرسایا کہ حضور تلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ ہمبہ کرنے والی عور تیں اور بیویال جوآپ کے پاس بی ان کے درمیان باری مقرر کریں باہ کریں، چنانجیدار شاد

نرمايا: ُ 'تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَّيْكَ مَنْ تَشَاَّءُ وَمَنِ ابْتَغَيِّتَ مِثَنْ عَزَلْت

فَلَا جُنَاحٌ عَلَيكَ "(بِ:٢٢، سَ: الاتزاب، آيت: ۵۱) توجمه: ليَحْ مِثادَان مِن

سے جے چاہواورا ہینے پاس مبگہ دو جسے چاہواور جسے تم نے کنارے کر دیا تھاا سے تھارا تی

چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گئاہ نہیں۔( کنزالا یمان ) کچھ علما کا قول ہے کہ یہ اختیار ہبہ

کرنے والیوں میں ہے جب کہ کچھ علما کا قول ہے کہ بیدا ختیار ان عورتوں میں ہے جو آپ

کے پاس میں کدان کے درمیان باری مقرر کریں یانہ کریں حافظ ابن جریر وغیرہ کامذہب

یہ ہے کہ یہ آیت دونول کے لیے عام ہے ، حافظ ابن کثیر نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ

یمی حن ،جیداور قوی ہے اور امادیث کے درمیان تطبیق کی لیمی صورت ہے کیوں کہ کچھ

حدیثوں میں ہے کہ یہ آیت ہمبہ کرنے والیوں کے حق میں ہے اور کچھ حدیثوں میں ہے کہ یہ

آیت پہلے سے موجو دبیو پول کے حق میں ہے ، حافظ ابن کثیر نے کہا اور بہی وجہ ہے کہ اللہ

تعالى في ارثاد فرمايا: كُلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَعْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ مِمَا أَتَيْتَهُنَّ

عُلُّهُنَّ "(پ:۲۲، الاتزاب، آیت: ۱۵) نتوجهه: بدامرای سے نزدیک تر ہے کہ استان کا سے نزدیک تر ہے کہ استان کا سے نزدیک تر ہے کہ

ان کی آنتمیں شخصندی ہول اورغم نه کریں اورتم انھیں جو کچھےعطا فر ماؤ اس پر وہ سب کی سب

رائی رہیں۔ (کنزالایمان) یعنی جب وہ عورتیں یہ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے باری مقرر کرنے کا حرج اٹھا لیا تواگر آپ چاہیں تو باری مقرر کریں اورا گرچاہیں تو نہ کریں، آپ پر کھر ج نہیں جو چاہی کریں پھراس کے باوجو داگر آپ اپنی طرف سے ان کے لیے باری مقرر کرتے ہیں مذکہ بطور و جو ب تو اس سے ان عور تول کو خوشی اور مسرت ہوگی اور وہ اس سلے مقرر کرتے ہیں مذکہ بطور و جو ب تو اس سے ان عور تول کو خوشی اور مسرت ہوگی اور وہ اس سلے میں آپ کی نیکی کی تعریف کریں گی اور ان کے لیے آپ کے باری مقرد کرتے ، ان کے درمیان آپ کے برابری قائم کرنے اور ان میں آپ کے عدل وانصاف جاری کرنے میں وہ اس سے اور ان کی اور ان کی اور ان میں آپ کے عدل وانصاف جاری کرنے میں وہ اس سے اور ان کی کے احمال کا اعتر ف کریں گی۔

پھراللہ بھاند نے بنی کریم کی اللہ علیہ وسلم کے ادب بعظیم وہ کیم اوران کو تکلیف دیے والے امور سے دوری کے وجوب کا بیان فرمایا اور مومنوں کو آپ سے اجازت لینے اور آپ کے پاس آن کا طریقہ کھایا اور یہ گی بتادیا کہ ایے وقت میں مدآئیں جس میں آپ کو کھرج جو، پتانچ ارشاد فرمایا: 'یَاکَیُّهَا الَّذِینَ اَمَنُوا لَا تَلْ خُلُوا بُیُوتَ النَّیقِ الَّلَا اَنْ اَلَٰ عُورِی اِللَّا اَلَٰ اِنْ اَلَٰ اُلُورِی اِللَّا الَّذِینَ اَمْنُوا لَا تَلْ خُلُوا بُیُوتَ النَّیقِ اللَّا اَنْ اَلْ اَلْمَ اَلْ اَلْمَ اَلْ اَلْمَ اَلْ اَلْمَ اَلْ اللهِ اَلَّا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قو جعه: اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں مہ حاضر ہوجب تک اذن نہ پاؤ مثلاً کھانا کے لیے بلاتے جاؤ ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو، ہاں جب بلاتے جاؤتو حاضر ہو اور جب کھا چکوتو متفرق ہوجاؤنہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، بے شک اس میں نبی کو ایڈا ہوتی تھی تو وہ تھا دالحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرما تا اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگوتو پردے کے باہر مانگواس میں زیادہ ستھرائی ہے تھا دے دلوں

درودشریف کے فضائل ومسائل )-

52

اوران کے دلول کی اور شعیل نہیں پہنچا کدرسول اللہ کو ایزاد واور نہ پرکہان کے بعد جمعی ان کی بیبیوں سے نکاح کرو، بے شک پیالئہ کے نزد یک بڑی سخت بات ہے۔ ( کنزالایمان )
اس میں آپ کی بیویوں کی بھی حرمت واحترام کے وجوب کا بیان ہے کیوں کہ جو دنیا
میں آپ کی بیویاں ہیں وہ آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں گئی وجہ ہے کہ وہ امہات
المونین ہیں۔

حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات پر مشتمل آیتوں کے بعدیہ آہتِ مبارکہ آئی:

(این اللہ وَ مَلْئِکَتَهٔ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یَا یُّها الَّذِینَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّهُوا تَسْلِیمًا (ب: ۲۲، س): الاحزاب، آیت:، ۵۹) قوجهه: به شک الله اور اس کے فرشته درود جمیعی یس اس غیب بتانے والے (بنی) پر،اے ایمان والو! ان پر دروداور خوب سلام جمیح و (کنز الایمان) جس میں ان خصائص نبویداور کمالات محمدیہ کے اسباب اور اللہ تعالیٰ کے نزد یک حضور کی عظمت کا بیان ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ جونہا بیت بلند و بالاہے و، خود نبی کریم کی اللہ علیہ وسلم پر درود دیجتا ہے۔

اور اِس بنا پر اِس آیت کے مضمون کی ابتدا یہیں سے ہے اور اسی لیے وہ بغیر عطف کے آئی ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں نہایت ہی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے قرشتے نبی کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم کی رفعت مقام اور علق نثان کا بیان ہے ، لہٰذا نبی کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ سارے عالم میں جو مظمرت ان کو حاصل ہے اس کا بیان کیا جائے ان کو حاصل ہے اس کا بیان کیا جائے ان کو حاصل ہے اس کا بیان کیا جائے تو بالکل الگ بیان کیا جائے۔

ال الى يسمومنول كے واسطے متعدد تنبيهات بين:

پہلی تنبیہ ہے نہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سے ان کو باخبر کرنااور ان کے عظیم شرف کا اعلان کرنااور وہ بیکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درو دبھیج کر ان کو نشرف بختا اور فرشتے اور مونین کوبھی درود کے ذریعہ شرف عطا کیا۔ د دمری تنبیدیه به سے که الله تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی محکم آیات میں صرف حضور طی الله علیه وسلم پر درو د بھیجنے کا حکم دیا اور دوسرے انبیا پرنہیں تا کہ تمام انبیا ومرسین میں جو امتیازی مقام آپ کو حاصل ہے اس سے آگاہ فر ماد ہے۔

تیسری تنبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو صنور علی اللہ علیہ وسلم پراس تی کی وجہ ہے درو دہ بھینے کا حکم دیا جو آپ کا مونین پر ہے کیوں کہ مم الہی کے بموجب وہ مونین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب بیں ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "التّبِیُّ اوّلی بِالْہُوَّ مِنِیْنَیْنَ مِنَ اَنْفُسِهِمْ وَاَوْلَ اَلْہُوْ اَللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ ا

## درود کےمعالی:

امام بخاری نے اپنی'' صحیح'' میں فرمایا کہ ابوالعالیہ نے کہا: اللہ کا درو دفرشتوں کے نز دیک حضور کی تعریف بیان کرنا ہے اور فرشتوں کا درو دان کے لیے دعا کرنا ہے ۔اور ابن عباس مضی اللہ عنہما نے فرمایا:'کیست آف کئیتر گؤن ''بخاری سے تعلیفاً مروی ۔ منی اللہ عنہما نے فرمایا:'کیست آف کئیتر گؤن ''بخاری سے تعلیفاً مروی ۔ داؤی نر''فتح'' میں فرمایا: ابن الی حاتم کے نز دیک مقاتل بن حیان سے مروی ،

عافظ نے ''فتح ''میں فرمایا: ابن ابی حاتم کے نز دیک مقاتل بن حیان سے مروی ' انھوں نے فرمایا: اللہ تعالی کا درو دھنور کی مغفرت ہے اور فرشتوں کا درو داستغفار ہے اور ابن عباس سے مروی ہے کہ رب کے درو د کامعنیٰ رحمت اور فرشتوں کے درو د کامعتیٰ استغفار ہے اور ضحاک بن مزاحم نے کہا: اللہ کا درو داس کی رحمت ہے اور انھیں سے ایک روایت یس ہے کہ مغفرت ہے اور فرشتوں کادرود دعا ہے۔

یجر حافظ نے کہا: اور تمام اقوال میں سب سے بہتر وہ ہے جو ابو العالبیہ سے گزرا کہ اللہ تعالیٰ کے درو د کامعنیٰ ہے اس کا نبی کی تعریف بیان کرنا اور فرشتوں اور دوسروں کے درود کامعنیٰ ہے ان کا اللہ تعالیٰ سے حضور کے لیے مزید درو د طلب کرنا۔

دوسر کفظول میں چول کہ اللہ تعالیٰ کا درود اسپے نہی کریم پر ہمینشہ عاری رہتا ہے ختم ہمیں ہوتا جہ ہمیں ہوتا جہ ہمیں ہوتا جہ ہمیں ہوتا جیسی ہوتا جیسا کہ اللہ بیجانہ کا ارشاد ہے:' اِقّاللَّه وَ مَلْئِلِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ ''لہٰذا اللہ بیجانہ ہمیشہ اسپے بی وحبیب پر درود بھیجتا ہے، لہٰذا فرشتول اور دوسری مخلوق کے درود کامعتیٰ ہے درود کامعتیٰ ہے۔ ایک میں میں بیدورود کاللہ کرنا۔

اورکوئی شک نہیں کے علمائے سلف رضی النہ تہم سے اللہ کے درود کے بارے میں منقول تمام معانی حق اور تحیے ہیں اور ال تمام اقوال کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے، کیوں کہ ان سمام معانی حق اور تحیے ہیں اور ال تمام اقوال کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے معانی میں ہے کی سے کسی سے ہرایک میں اس کے طبیب حلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے درود کا معتیٰ ہے تعریف تعظیم، میری گوشنے کا ضرور بیان ہے، اس لیے کہ رب العالمین کے درود کا معتیٰ ہے تعریف تعظیم، حکم معانی ہیں مثل ہر عکم معانی ہیں مثل ہر طرح کا خیر بضیلت ، انعام، مدح وشنا اور نوروضیا۔

جانا چاہے کہ مخلوق پررب العالمین کے درود کی متعدد قیمیں ہیں بعض فاص ہیں، بعض فاص ہیں، بعض فاص ہیں، بعض فاص ہیں۔ اللہ بحان کادرودا پینا نبیا پر فاص ہے جوان کے مقام ہوت کے لائق ہے اوراپینا مقربین اوراولیا پر بھی فاص ہے جوان کے مقام کو لائق ہے اور ماسی اللہ علیہ وسلم پر فاص الخاص ہے جو ان کے مقام فاص کے لائق ہے اور عام موسین پر عام ہے، ارشادِ اللہ ہے: "هُو الَّنِ ی یُصِیّی عَلَیْ کُمْ وَمَائِ کُمْ لُی یُورِ وَکُانَ بِالْهُو مِنِی اللّٰهِ اللّٰ اللّ

## آيت كريمه پر كفتگو كى تيسرى صورت

صور صلى الله عليه وسلم كا ارشادِ اللهي :" يَا يَهَا الَّذِينَ امَّنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيعًا "كوبيان كرناالله تعالى كاار ثاد ، "وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّر كُرَ لِعُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ حَدِ "(پ: ١٢٠): انحل، آيت: ٢٨) توجّعه: "اورا بِعَجُوبُ! بهم نِيْتَهاري طرف به بأدگارا تاری کرتم لوگول سے بیان کر دوجوان کی طرف اترا''۔ ( کنزالا یمان ) ادر ارثاد ٢-: "إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ انَهُ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتَّبِحُ قُرْانَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ" (بِ: ٢٩،٣١: القيام، آيت: ١١٠/١٨) قوجهه: "بِحثك ال كالمحقوظ كرنا اور پڑھنا ہمارے ذمنہ ہے تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع كرو پيربے شك اس كى باريكيوں كاتم يرظاہر فرمانا ہمارے ذمنہ ہے'۔ ( كنزالا يمان ) توجس طرح الله سجانہ نے قر آن کریم کی حفاظت اوراس کو آپ کے پیا ک دل اورسینہ مبارک میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری لی، اسی طرح قرآن کریم کے نصوص کے معانی بھی بیان کرنے کا ذمہ لیا، چنانح پرالٹد سجانہ نے آپ تو حکم دیا کہ آپ لوگوں سے بیان کریں جو آپ پر نازل کیا گیا جیما کداللہ نے آپ سے اس کو بیان کیا، اِس طرح قرآن کے بیان کامرجع حضور صلی الله علیہ وسلم ہوئے۔اسی کیے حضور صلی الله علیہ وسلم نے نماز کی کیفیت بیان فرماتے موت ارتاد فرمایا: "حَسَلُوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي "تم نماز پرهو، حل طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ای طرح منا سک عج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: "خَذُو ا عَيِّي مَنَاسِيكُمْ" "اسِيعُ منا سَكِ حَجْ كُو جُمْرِسِيكُهُوْ يَوْجِبِ اللهُ تَعَالَىٰ كاارشاد: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يُنَّهَا الَّذِينَ امْنُواصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْبِيعًا "نازَلَ موا تو صحابہ رتبی اللہ عنہم کی ایک جمّاعت نے اس کی مراد پوچھی تو آپ نے اسپے او پر درود وسلام بشيحنے كاطريقه بيان فرمايا۔

امام احمد نے اپنی ''مسند' میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عند سے روایت کی ، انھول نے

فرمايا: جب إنَّ الله وَمَلِيَكَته يُصَلُّونَ عَلَى التَّبِيِ اللّيهُ نازل بُونَى تولوگول فَ عَلَى التَّبِيِ اللّيهُ نازل بُونَى تولوگول فَ عَلَى السَّبِي اللهُ ا

قتی جید: ایسے الله! رحمت نازل فر مامح صلی الله علیہ وسلم اور حمر صلی الله علیہ وسلم کی آل پر جید کے تعدید اسلام اور ابرا ہیم علیہ السلام اور ابرا ہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو تعریف کیا ہوا ہے، بزرگی والا ہے اور برکت نازل فر مامح مصلی الله علیہ وسلم اور حمر ملی الله علیہ وسلم اور حمر میں الله علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فر مائی ابرا ہیم علیہ السلام اور ابرا ہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو تعریف کیا ہوا ہے ، بزرگی والا ہے۔

پربے ٹاک او تعریف کمیا ہوا ہے، ہزری والا ہے۔ قَالَ قَنَدنُ نَقُولُ قَعَلَینَا مَعَهُم: راوی کہتے ہیں کہ ہم'' قَعَلَینَا مَعَهُم' پھی پڑھتے ہیں' یزید جو مدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں جن کی روایت ابن الی لیل سے ہے

الهول نے جہامیں ہیں جانا کہ عَلَیدَا مَعَهُم كااضافدابن أبي ليل نے اپنی جانب سے كيايا

کعب بن عجرہ سے دوایت کیا۔

اورامام ملم نے ابن الی لیل سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میری ملاقات کعب بن عجرہ سے ہوئی توانھوں نے مجھ سے فرمایا: کیا میں تمصیں ایک تحفہ نہ دوں؟ رسول الله ملی الله علیہ وسلم ہم میں تشریف لاتے تو ہم نے عرض کیا: یہ تو ہم جان چکے بیں کہ آپ پر سلام کی جیجیں کی آپ بر سلام کی بین کہ آپ پر سلام کی بین کہ بین کے بین کہ بین کے بین کے بین کہ بین کے بین ک

اورابوممعود انساری رضی الله عندسے مروی ہے انھوں نے قرمایا: ہم سعد بن عبادہ کی

تحجلس بیس بنیٹھے جو ہے تھے کہ رسول النات کی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیاس تشریف لائے تو بیشرین معد نے آپ سے عرض کیا: یارسول الله !الله تعالیٰ نے جمیں آپ پر درو د بھیجنے کا حکم فر مایا تو ہم آپ پرکس طرح درو دهیجیں؟ اِس پررسول النُّه کی اللّٰہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو ہمیں لگا کہ آپ ہے اِس کا سوال مذکرنا تھا ، پھر رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس طرح کہو: ٚٵٚڵڷۘۿ۪ۼۧڝٙڸۜۼڶؽڡؙڂڟٙڐٟڰۧۼڶؽٳٙڸڡؙڂڟۧڐٟػٙڡٵڝڷؖؽ۬ؾٞۼڶؽٳٙڸٳڹٛڗٳۿؚؽؙؠٙۊؾٳڕػٝ عَلَى مُحَمَّدٍ قَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدٌ "اس كے بعدآب نے فرمایا: سلام توتم لوگول كومعلوم بى ہے۔ اورمسلم نے ابو تمید ساعدی سے بھی روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض كيا: يارمول الله! بهم آپ بركيسے درو دهيجيں؟ آپ نے ارشاد قرمايا كهو:" آللهم مّ حسّلِ عَلَى مُحَمَّدٍ قَعَلَى آرُوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ قَعلٰى اَرْٰوَاجِ ۗ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكُتَ عَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِ نَٰكَ حَمِيُدٌ مَّجِيُدٌ ــ قد جهه: اے اللہ! محرصلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیو بول اور ان کی ذریت پر رحمت نازل فرماجیسا که تونے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور برکت نازل فرمامچرسکی اللهٔ علیہ وسلم پر اور ال کی ہیو یول اور ان کی ذریت پرجیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابرا ہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا ہوا ہے، ہزرگی والا ہے۔ ادر اِل من اس بات پر دلیل ہے کہ صحابہ نے ارشادِ اللی : اِلَيْ عَمَا الَّذِينَ اُمّنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَيِّهُوا تَسْلِيمًا "بين الله تعالىٰ كے حكم كو بجالا يااور إس حكم كو أس طريقے يربحا لانے میں بلدی کی جس کواللہ تعالیٰ نے مشروع تحیااور جس کاان کو حکم دیا۔ امام احمد نے اپنی''مسند' میں بربیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انھوں نے پوچھا یا رسول النُد! ہم کو تو سلام کے بارے میں معلوم ہے انیکن درود کیسے بجیں؟ تو آپ نے فرمایا: ال الرح كبو: 'اَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَقَاتَيك وَرَحمَتُك وَبَرَكَاتِك عَلْى مُحَمَّدٍ قَعَلَى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْنَهَا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ''رَّ جُم: اے اللہ! اپنی مہر بانیاں ، اپنی دحمت اور اپنی برئتوں کومحد طی اللہ علیہ وسلم پر اور محد طی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کر دیے جیبا کہ تو نے اُس کو ابر اجیم علیہ السلام پر اور ابراجیم علیہ السلام کی آل پر کر دیا، بے تنگ تو تعریف کیا ہوا ہے ، ہزرگی والا ہے۔

لهٰذا جب اللهٰ تعالیٰ کاار ثاد: کیا گیا الّنین امنوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِهُا' اللهٰ اللهٔ ال

حافظ نے "فتح" بیں کہا: روایت ہیں جو "فقد علِمنا" ہے اس ہیں اول کا فتحہ اور الام کا لئے اور الام کا محمد اور ( ثانی کی ) تشدید بھی جائز قرار دی ہے۔ صیغہ مجمول بنا کر ( کہلی تقدیر پر باب مستمد علی سے فعل ماضی قریب جمع مشکل معروف کا صیغہ ہوگا، جس کا معنیٰ ہوگا یقیناً ہم نے جان لیا ہے اور دوسری تقدیر پر باب تفعیل سے فعل ماضی قریب جمع مشکل مجمول کا صیغہ ہوگا، جس کا معنیٰ ہوگا یقیناً ہم سکھا دیے گئے ہیں ) اور ابن ماضی قریب جمع مشکل مجمول کا صیغہ ہوگا، جس کا معنیٰ ہوگا یقیناً ہم سکھا دیے گئے ہیں ) اور ابن عید نہیں دوایت میں جویزید بن انی زیاد سے ہے جمے ہم نے "الخلعیات" میں بیان کیا ہے شک کے ساتھ وارد ہے یعنی "فقد علیمنا آئی علیمنا آئی علیمنا "اور الیسے ہی سر اج نے لفظ ہے۔ شک کے ساتھ وارد ہے یعنی "فقد علیمنا آئی علیمنا آئی

اور تيخين نے ابن عباس رضى الله عنهما سے روابیت كى اور لفظ مسلم كا ہے: الفول نے فرمایا كر رول الله عليه وسلم ہم كوفر آن كى مورت كى طرح تشهد سكھاتے تھے جواس طرح ہے:
"اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ آثِيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ آثِيُهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَامُ عَلَيْكَ اَنْ اَللَّهِ اللَّهِ الصَّلَامُ عَلَيْكَ اللَّهِ الْمُعَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَاحِيْنَ ، اَنشَاهَ النَّالَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَاحِيْنَ ، اَنشَاهَ اَنْ اَللَّهُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَاحِيْنَ ، اَنشَالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَاحِيْنَ ، اَنشَالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَاحِيْنَ ، اَنشَالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّلَاحُ عَلَيْنَ ، اَنْ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ ، اَنشَالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ ، اَنْ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلسَّالَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ ، اَنْ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ ، اَلْسَلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الْمَالِيْ الْمَالِيْ الْمَالِيْنَا وَعَلَى عَاللَّهُ وَالْمَالُهُ وَالْمَالِيْلُهُ وَالْمَالَالُهُ وَالْمَالِلَةُ وَالْمَالِيْ الْمَالِدُ الْمَالِقَ الْمَالِيْلِيْلِيْلُولُولِهُ الْمَالِيْلُولُونَا الْمَلْلِيْ وَالْمَلْلُهُ وَالْمَالِيْلُ

اِلَّااللَّهُ وَآنَ مُحَقَدًا رَّسُولُ اللَّهِ "اورا بن معود کی روایت میں "وَآشهدُ آنَّ مُحَقَدًا اِللَّهُ وَآنَ مُحَقَدًا اِللَّهُ وَآنَ مُحَقَدًا الله وَالله وَا الله وَالله وَلّه وَالله و

الغرض جب حضور صلی الله علیه وسلم نے تشہد کی تقلیم میں انھیں سلام کا طریقہ سکھا دیا تو انھوں نے درد د کاطریقہ جانا چاہا، کیول کہ حضور پر درو د وسلام کا حکم الله کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا اس کے سلطے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے بیان الہٰی کی طرف رجوع ضروری ہے، ارشاد الہٰی ہے:"لیٹ بیٹ لِلنَّایس مَا نُوِّلَ اِلَیہِ هِ ''الآیہ (ب: ۱۳)، س: الحل، آیت: ۳۳) قبی جھے: تاکہتم لوگوں سے بیان کردوجوان کی طرف اترا۔ (کترالا یمان)

## ہر نیکی کافائدہ ملتاہے:

ابن ابی الدنیا نے اور ان کی مندسے ابن بھکوال نے ابن ابی فدیک سے ذکر کیا المفول نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو کہتے ہوئے منا کہ جو بنی ملی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس کھڑا ہو کراس آیت کی طاوت کرے 'اِنَّ الله وَ مَالِئِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی اللّهِ عِنَا اللّهِ عَلَیْکَ یَا اللّهِ عَلَیْکَ یَا اللّهِ عَلَیْکَ یَا اللّهِ عَلَیْکَ یَا اللّهُ عَلَیْکَ یَا الله الله الله عَلَیْکَ یَا الله الله عَلَیْکَ یَا الله الله عَلیْکَ مِن الله الله مَن الله الله مَن الله کَان کَان الله مَن الله کَان کَان کُول کَان کُلُول الله مَن کُلُولُول الله مِن کُلُولُ الله مَن کُلُولُول الله مَن کُلُولُول الله مِن کُلُولُ الله مَن کُلُولُول الله مِن کُلُولُ الله مَن کُلُولُ مَن مِن کُلُولُ کُلُولُ الله مِن کُلُولُ کُلُولُ الله مَنْ کُلُولُ کُلُولُ الله مِن کُلُولُ کُلُولُ کُلُولُ الله مِن کُلُولُ کُلُولُ

تھے) کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور شلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا ، جیسا کہ ارشاد ہے : ' وَتُوَقِيْرُوْءُ ''الآبِه (پ:۲۷،س: الفِّح، آيت: ٩) نتو جمه: '' اور رسول کي تو قير کرو'۔ ( کنزالایمان )اور حضور صلی النّه علیه وسلم نے مقام سیادت کا جس کے ذریعہ النّه تعالیٰ نے آپ کوفضیلت بختی اعلان بھی فرمایااورآپ نے حمیں اس کی نغلیم دی جیسا کہ بچیجیان وغیر ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندسے آیا، انھول نے فر مایا کہ رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں قیامت کے دن اولادِ آدم کاسر دارجول ''الحدیث' یو آپ اک صفت سے سر کار کو کیسے نہیں موصوف کریں گے جس سے وہمتضف میں؟ اس کوا چھی طرح سمجھلو۔ اوریهاچھی طرح ذہن شیں کرلیں کہ مید کی شان بہہے کہ لوگ اہم اموراورضر ورتول میں ان کی طرف رجوع کریں، جیبا کہ حضرت حمال بن ثابت رضی اللہ عنہ ہمارے آ قارمول اللہ صلی النّه علیه وسلم کومخاطب کرتے ہوئے کہتنے ہیں:

يَارُكُنَ مُعُتَّمِدٍ وَعِصْمَةً لَائِذٍ وَمَلَاذَ مُنْتَجِعٍ وَجَارَمُجَامِرٍ

قوجهه: اے اعتماد کرنے والے کا اعتماد اور پناہ لینے والے کی عزت اور طالب یناه کی بیناه گاه اور پژوی کامد د گار \_

وَحَبَاهُ إِلْخَلُقِ الذَّكِيِّ الطَّاهِرِ

يَامَنْ تَخَيَّرَهُ الْإِلْهُ لِخَلْقِهِ

قد جمه: اے وہ جن کواللہ نے اپنی مخلوق کے لیے نتخب فرمایا اور پاک اور ہوشار مخلوق کے ذریعہ جن کی حفاظت فرمائی \_

يَامَنُ يَّجُودُ كَفَيْضِ بَحْرِزَاخِرٍ

ٱنْتَ النَّبِيُّ وَخَيْرُعُصُبَةِ آدَمَ

قد جمع: آپ نبی بی اور آدم علیه السلام کی جماعت میں سب سے بہتر،اے وہ جو سخاوت کرتے ہیں بھرے ہوئے سمندرکے بہاؤ کی طرح۔

مُ<u>دِّ</u>دَلِنَصُرگَمِنۡعَزِيۡزِقَادِرٍ

مِنْكَالُمَعَكَ وَجِبْرَيْيُلُكِلَاهُمَا

قرجمه: آپ کے ماتھ میکائیل اور جبرئیل ہیں ، دونوں غالب ، قدرت والے کی طرف سے آپ کی مدد کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔(الاستیعاب) نبی حلی الله علیه وسلم پر درو دی کے احکام بے شک نبی کریم حلی الله علیه وسلم پر درو دمجھی فرض ہے اور بھی واجب اور بھی سنت مؤ کدہ اور بھی متحب ۔

بہلاحكم: نبى سلى الله عليه وسلم پر درو دفرض ہے:

بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر در ود کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہے ''یا گیھا اللّٰذِیْنَ اَمَنُوْ اِصَلّٰ اللّٰہ وَ اَسْلِیْمُوْ اَسْلِیْمًا ''فند جمع: ''اے ایمان والو!ان پر درود اور خوب سلام بھیجو'۔ ( کنزالایمان ) کیون کہ امر فرضیت کو چاہتا ہے اورام پر کرارکو نہیں چاہتا ہے درام سے گرارکو نہیں جاہتا ہے جب تک اس کے اسباب متکر درنہ ہول ، پس یہ فرضیت ایک باررہے گی جیسا کہ احتاف کا مذہب ہے۔

ای طرح نماز کے آخریس درود شریف پڑھنا امام شافعی اور امام اسحاق بن راہویہ کے نزد بیک فرض ہے ۔امام نووی نے فرمایا: اور ہمارے اسحاب یعنی شوافع نے ارشادِ الہی:''صَنُّو اِعَلَیْهِ وَسَلِّبُوَ اَتَسَلِیْمًا'' سے استدلال کیاہے۔

امام شافعی علیه الرحمہ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے اِس آیت میں حضور صلی الله علیه وسلم پر درود کو واجب کر دیا ایسی فرض کر دیا اور درو دکی تمام حالتوں میں بہتر نماز کی حالت ہے۔ اور امام نو وی علیه الرحمہ نے فرمایا: ہمارا مذہب یہ ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم پر درو د تشہد کے اخیر میں فرض ہے اور اِس کو ہمارے اصحاب نے حضرت عمر بن خطاب اور ابن عمر بن خطاب رفی الله عنہما سے نقل کیا ۔ اور شیخ ابو حامد نے اِس کو ابن مسعود اور ابومسعو د بدری رفی الله عنہما سے نقل کیا ۔ اور شیخ ابو حامد نے اِس کو ابن مسعود اور ابومسعو د بدری رفی الله عنہما سے نقل کیا ۔ اور شیخ ابن کو عمر سے بھی ایک دوایت کیا اور بین امام احمد سے بھی ایک روایت ہے ۔ (المجموع)

عبدالله بن متعود کا قول ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے نماز میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دنہیں پڑھا۔ یہ روایت حافظ ابن عبدالبر نے کتاب 'التمہید'' میں نقل کی ہے۔ الومعود بدری رضی الله عند کی روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نہیں مجھتا ہوں کرمیری الم معود بدری رضی الله عند کی روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نہیں مجھتا ہوں کرمیری منازمکل ہوئی، جب تک میں مجھ شکی الله علیہ وسلم پر اور مجھ شکی الله علیہ وسلم کی آل پر درو دنہ پڑھ لوں ۔ بیدروایت عثمان بن البی شیبہ نے اپنی سیم منصل کے ساتھ ذکر کی ہے۔
صفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: تشہداور نبی سلی الله علیہ وسلم پر درو دپڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ اسے من بن شبیب نے اپنی سند صل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اورعمری نے ''عمل الیوم واللیله ''میں ابن عمر سے مرفوعاً عمدہ مند کے ماتھ تخریج کی،انھوں نے فرمایا: قرات اورتشہداور درود کے بغیرنما زنہیں ہوتی ہے۔(الفتح) بہتی نے 'الخلافیات' میں سیرقوی کے ساتھ شعبی جو کہارِ تابعین سے بیں ان سے روایت کی مانھوں نے فرمایا: جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرتشہد میں درود نہیں پڑھا تو چاہیے کہ وہ

ا بنی نماز دو باره پڑھے۔

قوجعہ: تحسینیں ،نمازیں اور پائیزہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں ،سلام ہوآپ پر اے بنی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ،سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہمیں اور بے شک محصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول بیں اسے اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم کی آل پر ، بے والوں پر برکت نازل فر مائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر ، بے مشک تو تعریف برکت نازل فر مائی ابراہیم علیہ السلام کی آل پر ، بے شک تو تعریف بیا ہوا ، بزرگی والا ہے ، اے اللہ اللہ علیہ برکھی برکت ہمیں ہے۔

اور حضرت مہل بن سعد رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں اوراس شخص کا وضو نہیں جس ہے اللہ کا نام نہیں میں نماز نہیں جس سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھااوراس شخص کا درود نہیں جس نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھااوراس شخص کا درود نہیں جس نے انصار سے مجت نہیں رکھی۔(1)

اوران دلائل میں جن کے ذریعہ نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے داجب المجھونے پر استدلال کیا گیا ہے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا بالا تفاق واجب ہے اور وہ تشہد میں نمازی کے قول :آلٹ لائم عَلَیک آئی قا النّبِی قَدَ حُمّةُ اللّٰهِ قَبَرَکَا ثُهُ ، سے ،اور الیے ،ی جب یہ آبیت : 'نیّا گیا الّّذِینَ اَمَنُوْا صَلّٰهُوْا عَلَیْهِ وَسَلِّہُوْا قَدَیْمَا الّذِینَ اَمْنُوْا صَلّٰهُوْا عَلَیْهِ وَسَلّٰہُوْا قَدَیْمَا اللہ اللہ علیہ وسلم بولی تواس میں صحابہ نے فور کیا تواضوں نے دیکھا کہ آبیت میں دولازی اور عما کہ نی حضور کی حکم میں فور کیا تو دیکھا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس کے طریقے اور کی کی تعلیم دی اور دہ نماز کے تشہد میں ہووہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے حکم کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو المُحول نے نہا کہ جب آبت : 'نیّا گیہا الّٰذِینِینَ اَمْنُوا صَلّٰوا عَلَیہِ وَسَیّلِہُوا تَسَلِیمًا ' نازل المُحول نے نہا کہ جب آب کی بارے میں ہوجھنے لگے کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو المُحول نے نہا کہ جب آب : 'نیّا گیہا الّٰذِینِینَ اَمْنُوا صَلّٰوا عَلَیہِ وَسَیّلِہُوا تَسَلّٰمُ الله علیہ وسیّا ہوگی آب پر درود کیے بیجیں کی آب پر سلام کیے بیجیں کیکن آپ پر درود کیے بیجیں ہوگی تو صحابہ نے کہا : ہم کو تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیے بیجیں گیکن آپ پر درود کیے بیجیں کیکن آپ پر درود کیے بیجی کیا کہا جب آپ پر درود کیے کہا کہا کہ کیا جب کو تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیے بیجیں کیکی کیکن آپ پر درود کیے کہی کیکی کی آپ پر درود کیے کیکر کیا کیکھوں کیا جب کی اور دود کیے کہا کی کو تو معلوم ہے کہا تو معلوم ہے کہا کی درود کیے کی کی کیا کے دورود کیے کیکھوں کی کو تو معلوم ہے کہ آپ پر درود کیے کیکھوں کی کیٹ کیکھوں کی کو تو معلوم ہے کہ کو تو معلوم ہے کی کیکھوں کیکھوں کیکھوں کیا کہ کو تو معلوم ہے کو تو معلوم ہے کہ کی کو تو معلوم ہے کیکھوں کی کو تو معلوم ہے کیا کہ کو تو معلوم ہے کہ کی تو میکھوں کی کو تو میکھوں کی کی تو کو تو میکھوں

؟ یعنی جمیں آپ پرسلام بیجنے کاطریقہ اس تشہد کے حمن میں معلوم جو چکا ہے جس کی آپ نے ہمیں تغلیم دی ہے جیسا کہ ابن متعود اور ابن عباس رضی النّه عنبما نے فرمایا: رسول النّه علی الله علیہ وسلم جمیں تشہد کی تعلیم وسیتے تھے جیہا کہ جمیں قرآ ن کے سورہ کی تعلیم وسیتے تھے"الحدیث" تواکھول نے کہا: ہم آپ پر کیسے درد وہیجیں؟ تو آپ نے ان کو سخمایا کہ اس طرح پڑھو:" اَللّٰهُمَّ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ قَعَلَى الدِمُحَمَّدٍ" آخرتك توجس طرح نمازيس حضورتكی الله علیه وسلم پرسلام واجب وضروری ہے اسی طرح حضورتگی الله علیه وسلم پر درو دنجی واجب ہے کیول کہ دونوں کے وجوب کا حکم ایک بی آیت میں آیا ہے اور جومزید دلائل کا ارا دہ کرے تو چاہیے کہ د ہ فقہ کی بڑی مختابوں کی طرفت رجوع کرے ۔

اوران اشعار کے قائل پراللہ رہم فرما تے۔

إِذَاكُنْتَفِى بَابِ النَّبِيِّ فَالْتَخَفُ وَإِنْ عَارَضَتِ الَّجِنُّ يَاخِلُّ وَالْإِنسُ

قتر جعهد: اے دوست! جب تم نبی صلی اللّه علیه وسلم کے در واز ہے میں ہوتو مت ڈروءاگر چیجن وانس تمہارے مقالبے کوآ جا تیں۔

تَعَرَّف لِأَقْوَامِيدِينُونَ حُبَّهُ وَبَاعِد أَنَاسًا قَدْ تَخَبَّطَهُمْ مَسُّ

قى جهد: ان قومول كويجيان جوان كى محبت كودين سيمحقة بيں اور ايسے لوگوں سے دور رہوجن کوجنون نے مخبوط کردیا ہے۔

فَاِنَّمُحِبَّ الْحَقِّ يَأْمِىلِاَهُ بِلَارَيْبَةٍ قَالْجِنْسُ يَالِفُهُ الْجِنْسُ

قد جعه : كيول كه بلاشدق كامحب المرق كى بناه كاور بنس بنس مانوس بوتا م

متحب ہے کہ حضور کی اللہ علیہ وسلم کاذ کر وصف سیادت کے ساتھ ہو ذ ہن تیں رہے کہ اللہ تعالی نے میں اور تھیں بتادیا کہ جوخصوصی مقامات ومرا تب حنور سلی الله علیه وسلم کوعطا کی گئی ان میں سے ایک سیاد ت عامنہ کا مقام ہے جس کا آپ علا نیہ ذ<sup>کر</sup> فرماتے تھے جیسا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم عمت البی کا پر جا کرتے ہوئے ان بقیہ خصائص ومقامات كاذكرفرماتے بن كے ذريعدالله تعالى نے آپ كو خاص فرمايا مگر فخريہ بيس ،بايل و جهد كه الله تعالى نے آپ كو اس كے چرچا كرنے كا حكم ديا جيما كه ارشاد فرمايا :"قامَّا بينغه ته قريباك فَحَيِّفُ "(پ:٣٠٠) الفَّى ،آيت: ١١) قوجهه: "اورا بين رب كى نعمت كاخوب چرچا كرؤ'۔ (كنزالا يمال)

تو آپ ارشاد فرماتے: جب قیامت کادن ہوگا تو میں نبیوں کا امام اور ان کا خطیب اور صاحب شفاعت ہوں گافخریہ نہیں ( کہدر ہا ہول )''الحدیث''۔

اورار شاد فرماتے: میں لوگول میں سب سے پہلے نگلنے والا ہول گا جب وہ اٹھائے جائیں
گے اور میں ان کا خطیب ہول گا جب وہ وفد بن کرچلیں گے اور میں ان کوخوش خبری سنانے
والا ہوں گا جب وہ ما یوں ہوں گے ،اس دن لواء الحمرمیرے ہاتھوں میں ہوگا اور میں اپنے
رب کی بارگاہ میں اولا دِ آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور یوفخریہ ہیں ( کہد ہا ہوں )۔
اور ارشاد فر ماتے: سب سے پہلے جنت کے دروازے کے علقے کو میں پہلے ول گا پھر
اس کو تھی گھٹا ق ل گا۔ (تر مذی )

اور صفور ملی الله علیہ و سلم من جمله الن مراتب کے جن کے ذریعہ آپ خاص جو سے ارشاد فرماتے: یس قیامت کے دن اولا و آدم کا سر دار جول اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا جول اور سب سے پہلے میری شفاعت مقبول ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم، یس حضرت ابو ہریہ و فی الله عنہ سے مروی ہے۔
ای بنا پر صفور ملی الله علیہ و ملم کی تعظیم اور الن کے شیقی مقام کے اعلان کے لیے الن کے ایان کے مام نام کے ساتھ سیدنا لگیا جائے، اس لیے کہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا : 'لِی تُو وَمِنُو ابِالله وَرَسُولِ ہِ وَتُو وَمِنُو ابِالله وَ اور رسول کی تعظیم و تو قیر کرو، (کنز الا یمان) تو لوگو! تم الله اور اس کے رسول پر ایمان الاؤ اور رسول کی تعظیم و تو قیر کرو، (کنز الا یمان) تو ارشاد البی 'و تُحقیق و قیر کرو، 'کنز الا یمان) تو ارشاد البی 'و تُحقیق و قیر کرو، 'کنز الا یمان) تو ارشاد البی 'و تُحقیق و قیر کرو، 'کنز الا یمان) تو ارشاد البی 'و تُحقیق و قیر کرو، 'کنز الا یمان کی استان کی تعظیم کرو اور : اُو قیر کو و گامعنی ہے نیک قرمان کے مطابق : تُحقیق می ان کی تعظیم کرو اور : اُو قیر کو گامعنی ہے نیک قیر مورد و قیر کو قیر کو و کی تعلیم کرد اور : اُو قیر کو گامعنی ہے نیک تیں وہ وہ قیرت کی تعلیم کرد اور : اُو قیر کو گامعنی ہے نیک قیر میں وہ قیر کو گامیم کرد اور : اُو قیر کو گامعنی ہے نیک تیک تم ان کی تعظیم کرد اور : اُو قیر کو گامعنی ہے نیک تی میں کا کن کنام کی کو کی کا کھیں کی کا کھی کی کا کھی کی کھیل کی کھی کی کھیل کی کھی کی کھیل کی کھی کے کہ کا کھیل کی کھیل کے کہ کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کی کہ کہ کا کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو کو کو کو کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھ

احترام کرواورعزت کرو ۔اور بیتمام اس بات کامتقاضی ہے کہ حضور تلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کوسیادت کے ساتھ ملایا جائے ۔

اعتراض: کیااس سلید میں کوئی مرفوع یا موقوف مدیث بھی ہے؟

**جواب:** یقنیاً ہے، چنانحیہ حضرت ابن متعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ انھول نے ارشاد فرمایا: جب تم رسول الله علیه وسلم پر درو د بھیجو تو اچھی طرح درو د بھیجو ، کیول که تم نہیں جانعة كه شايد وه حضور سلى الله عليه وسلم پر پيش حيا جائے، تو لوگوں نے عرض حيا، آپ جميس سَكُها سَيَءَ تُو آبِ نَے فرمایا: كَهُو "آللَّهُمَّ اجْعَلُ صَلَقَاتِكَ وَرَحمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِالُمُرُسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ الِنَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُؤلِك إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ ، ٱللَّهُمَّ ابْعَثُهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدً ايَّغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُوۡنَ وَالْآخِرُوۡنَۥ اَللَّهُمَّ صَلِّيعَلَى مُحَمَّدٍ قَعَلَٰى ٱلِمُحَمَّّدٍ كَمَا صَلَّيُتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَوَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّبَارِكُ عَلٰى مُحَمَّدٍ قَعَلٰى آلِمُحَمَّدٍكَمَابَارَكُتَعَلٰي إِبْرَاهِيُمَوَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ"۔ قد جعهه: اے اللہ! اپنی بخششول، اپنی رحمت اور اپنی برکتول کو رسولول کے سردار، متنقیول کے امام اور آخری نبی محمصلی الله علیہ وسلم پر کر دے ، جو تیرے بندے إور تیرے ر مول ہیں ، بھلائی کے امام، نیکوئی کے رہبر اور رحمت کے رمول ہیں ،اے اللہ!الھیں مقام محمو د عطا فرما جس کی وجہ سے ان پر اولین وآخرین رشک کریں ،اے اللہ! محد سلی اللہ علیہ وسلم پر اور محد صلی الله علیه وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا که تو نے رحمت نازل فرمانی ابرا ہیم علیہ السلام پر اور ابرا ہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو تعریف کیا ہوا ہے ، بزرگ ہے،اے اللہ! تو محمد ملی اللہ علیہ وسلم پرا ورمحد ملی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکت نازل فر ماجیسا کہ تونے برکت نازل فرمانی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو تعریف کیا ہوا ہے، ہزرگ ہے ۔حافظ منذری نے کہا کہ اس کو ابن ماجہ نے موقو فأاساد حن کے ساتھ بیان کیاہے۔ اورا ان الى عاصم نے اس كوان الفاظ كى ساتھ مرفى عابيان كيا كہم لوگول نے عوش كيا: يارمول الله الله المم آپ برسلام كو طيق كى معرفت ركھتے ہيں الكين درود كيے بجيرى؟

و آپ نے ارشاد فر ما يا: الل طرح كهو: "اللّه همّ الجُعَلُ صلَوَاتِكَ وَرَحَمَتَكُ وَيَرَكُاتِكَ عَلَى سَتِيدِ الْمُرسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَيَركُاتِكَ عَلَى سَتِيدِ الْمُرسَلِيْنَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَيَركُونِ اللّهُ مَّ الْمُعْتَدِيقَ اللّهُ مَّ اللّهُ مَّ الْمُعْتَدِقَ اللّهُ مَّ اللّهُ مَقَامًا مَّحُمُودًا يَغْيِطُهُ بِهُ الْوَيْنَ وَاللّهُ الْمُعْتَدِيقَ اللّهُ مَّ اللّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللّهُ عَلَيْ وَيَعْمَ اللّهُ وَيَركُونَ اللّهُ مَّ اللّهُ مَّ صَلّا عَلَى الْمُحْمَلُونُ وَ مَحْبَتَهُ وَفِى الْمُقَرِّيِيْنَ مَوَدَّتَهُ وَفِى الْمُعَلِّدِي وَاللّهُ مَّ اللّهُ مَّ اللّهُ مَّ اللّهُ مَّ مَلِيكُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَيَحْمَةُ اللّهِ وَيَركُونَ اللّهُ مَّ مَلِيكُمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَيَحْمَةُ اللّهُ وَيَركُونَ اللّهُ مَّ مَالِي عَلَى الْمُحَمِّدِ كَمَا اللّهُ وَيَركُونَ اللّهُ مَّ مَالِي عَلَى الْمُحْمَدُ وَاللّهُ اللّهُ مَّ مَالِ عَلَى الْمُحْمَدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَّ مَالِ عَلَى الْمُحْمَدُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَركُونُ اللّهُ مَّ مَالِ عَلَى الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْمُولِيمَ وَالْ الْمُرَاهِيْمَ وَالْ الْمُحْمَدِ كُمَا بَارَكُتَ عَلَى الْمُحْمَدِ وَعَلَى الْمُحْمَدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْمُحْمَدِ وَمَا اللّهُ اللّهُ مَ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْمُحْمَدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْمُحْمَدُ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُو

قوجهد: اسے اللہ! اپنی مغفرت، اپنی رحمت اور اپنی برکتوں کو رسولوں کے سر دار ، متقبوں کے امام اور آخری بنی محصلی الله علیہ وسلم پر کر دسے جو تیر سے بند سے اور تیر سے رسول ہیں ، بھلائی کے امام اور رحمت کے رسول ہیں ، اسے الله! افھیں مقام محمود عطافر ما، جس کی وجہ سے آپ پر اولین و آخرین رشک کریں ، اسے الله! محمد صلی الله علیہ وسلم پر رحمت نازل فر ما اور افھیں وسیلہ اور جنت کا بلند در جہ عطافر ما، اسے الله! محمد الله الله علیہ وسلم پر اور الله کی مود ت اور الله! میں ان کا ذکر ، یا فر ما یا: ان کا گھر کر د سے اور سلام ہوان پر اور الله کی رحمت اور اس کی بر کتیں ، اسے الله! محمد ما اور الله کی رحمت نازل بر محمد نازل فر مائی ابر اہیم علیہ السلام اور ابر اہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فر ما محمد میں بر سے شک تو تعریف کیا ہوا ہے ، ہزرگ ہے ، اسے الله! تو برکت نازل فر ما محمد میں الله علیہ وسلم پر اور محمد میں الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر ما محمد میں الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر ما محمد میں الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر ما محمد میں الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر ما محمد میں الله علیہ وسلم پر اور بیم علیہ الله الله تو نے برکت نازل فر ما محمد میں الله علیہ وسلم پر اور جیما کہ تو نے برکت نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور کرت نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور محمد نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور کور کے نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور کور کے نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور کور کے نازل فر مائی الله علیہ وسلم پر اور کور کے نازل فر مائی الله علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فر مائی الله علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فر مائی الله علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فر مائی الله علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فر مائی الله علیہ علیہ میں کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فر مائی سے معلیہ میں کی الله علیہ کی تا کی کی تا کی کور کے کی کی کور کے کی کی کور کے کی کور کے کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کے کی کور کی ک

ابرا ہیم علیہ السلام اور ابرا ہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو تعریف کیا ہوا ہے ، یز رگ ہے۔

ے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے ایک شخص نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود كا ئياطريقه ہے؟ تو آپ نے فرمايا: اس طرح كبو: " ٱللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلْوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحِمَتَكَعَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِيُّنَ وَإِمَامِ الْمُثَّقِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيُيْنَ مُحَمَّدٍ عَنْدِكَ وَرَسُولِك إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ ، ٱللَّهُمَّ ابْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ مَقَامًا مَّحُمُولًا يَّغُبِطُهُ بِهِ الْآقَلُوْنَ وَالْأَخِرُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍكُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَقَ عَلَى الرابْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" (١) قر جهه: اے اللہ! اپنی مغفرتوں اور اپنی برکتوں اور اپنی رحمت کو رمولوں کے سردار، متقیول کے امام اور آخری نبی محرصلی اللہ علیہ وسلم پر کر دے جو تیرے بندے اور تیرے رسول بیں ، بھلائی کے امام اور نیکوئی کے رہبر ہیں ،اے اللہ! اکھیں قیامت کے دن مقامِ محمو دعطا فرما،جس کے مبب ان پراولین وآخرین رشک کریں اور محمصطفی سلی اللہ علیہ وسلم پراور محد صلی الله علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پراورابراہیم علیہ السلام کی آل بربے شک تو تعریف کیا ہواہے، بزرگ ہے۔ حافظ سخاوی نے کہا: اور بے شک نرائی کی ایک حدیث میں نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہل بن حنیف کا قول یَا سَیِّی می موجود ہے۔ (عمل الیوم واللیله )

نیز متفع علیہ حدیث میں حضرت حن کے لیے حضور کی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' إِنَّ ابنِی هٰذَا سَیِّدٌ "بے تک میرایہ بیٹا سر دارہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانول کے درمیان دوعظیم جماعتوں کی اصلاح فر ماتے گا۔

اور سيحين بين حضور كى الله عليه وسلم كاار شاد ، "قُوهُ وا إلى سَسيِّدِكُم" السيخ سرداريعني معد بن معاذ کے لیے کھڑے ہوجاؤ ۔

<sup>(</sup>۱)منداحدین منبع

اور حضرت میده کریمه فاطمه زهره رضی الله عنها سے حضور کاار شاد ہے: "آمّا تَد خَسِدَ آن تَكُونِي سَتِيدَةَ نِيسَاءِ الْجَنَّةِ " كيا تواس سے راضی نہيں کہ جنت کی عورتول کی سروار ہو عادَ؟۔

## دوسراحكم: نبى على الله عليه وسلم پر درود واجب ب

جب نبی کریم کی النٰدعلیہ وسلم کے اسم شریف کا ذکر کیا جائے آت آپ کی النٰدعلیہ وسلم پر درو دبھیجنا ذکر کرنے والے اور سننے والے دونول پر واجب ہے اور حضور ملی النٰدعلیہ وسلم کے ذکر کے وقت درو دیے واجب ہونے پرعلمانے چندا مورسے استدلال کیا ہے۔

پیسلااستندلال: اس تا کیدی حکم سے ہے جوحضور شلی الله علیه وسلم کی طرف سے وارد ہے، چنا مخبید زرائی نے حضرت انس رضی الله عند سے روایت کی، انھوں نے فرمایا کہ

رسول النسلی الند علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس میرا ذکر کتیا جائے تو جاہیے کہ وہ جھے
پر درو دیجھے ۔الحصن الحصین' میں اس کونسائی کی طرف اور طبرانی کی' الاوسط' کی طرف منسوب
کیا اور امام نووی نے' الاذکار' میں کہا: اس کی اسناد جید ہے اور بیہ قی نے کہا: اس کے دجال
پہنی راوی ثقہ ہیں۔

د و سراا سندلال: حضور ملی الله علیه دسلم کے ذکر کے وقت حضور پر درو دیہ تھیجئے والے کے لیے اس سخت وعید سے ہے جومنقول ہے اور وہ متعدد احادیث میں آئی ہے مثلا دور جونا، خاک آلو د ہونا، بد بخت ہونا، نیل ہونا، بداخلاق ہونا اور جنت کے راستے سے بھٹک جانا۔ اللہ کی بناہ

د وری کی وعسید:

دوری کی وعید متعدد صحابہ سے متعدد اسادوں کے ساتھ متعدد احادیث میں آئی ہے، اخیں میں سے وہ ہے جس کوابن حیّان نے اپنی 'صحیح'' میں حضرت مالک بن حمن میں سے وہ ہے جس کوابن حیّان نے اپنی 'صحیح'' میں حضرت مالک بن حمن میں حویرث رضی اللہ عند سے دوایت کیا، وہ اسپنے والدسے، وہ اسپنے داد اسے، اضوں نے فرما یا کہ درمول اللہ علیہ وسلم منبر پر چراہے تو جب ایک زیبنے پر چراہے تو کہا آمین، پھر ارشاد پھر دوسرے پر چراہے تو کہا آمین، پھر ارشاد فرما یا: میرے پاس جریل علیہ السلام آئے تو عرض کیا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) جس فرما یا: میرے باس جریل علیہ السلام آئے تو عرض کیا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) جس نے دمضان پایا پھر اس کی معفرت نہیں ہوئی تو اللہ اس کو دور کرے، تو میں نے کہا آمین ، انھول نے کہا: اور جس نے کہا آمین ، انھول نے کہا: اور جس کے پاس داخل ہوا تو اللہ اس کو دور کرے کہیے آمین تو آپ کا ذکر کیا گیا، پھر اس نے آپ پر درود نہ پڑھا تو اللہ اس کو دور کرے کہیے آمین تو آپ کا ذکر کیا گیا، پھر اس نے آپ پر درود نہ پڑھا تو اللہ اس کو دور کرے کہیے آمین تو میں نے کہا آمین ۔

اورابن عباس رضی النّه عنهما سے مروی ہے کہ نبی سلی النّه علیہ وسلم منبر پر چراھے تو تین بار

آمین کہا، پھرار شادفر مایا: کیاتم لوگ جانے ہو پیس نے آمین کیوں کہا؟ ہم نے عرض کیااللہ اوراس کارمول زیادہ جانتا ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تو عرض کیا: بے شک جس کے پاس آپ کاذکر کیا گیا پھراس نے آپ پر درو نہیں پڑھا تو اللہ اس کو دور کرے ادراس کو ہلاک کرے میں نے کہا آمین، انھوں نے عرض کیا: جس نے اپین اٹھول نے عرض کیا: جس نے اپین اور کے والدین کو بیاان میں سے کسی ایک کو پایا پھران دونوں سے نئی کابر تا تو نہیں کیا جہنم میں داخل ہوا تو اللہ اس کو دور کرے اور ہلاک کرے، میس نے کہا تا بین موئی، وہ جہنم میں داخل ہوا تو اللہ اس کو دور کرے اور ہلاک کرے، میں ہوئی، وہ جہنم میں داخل ہوا تو اللہ اس کو دور کرے اور ہلاک کرے، میں ہوئی، وہ جہنم میں داخل جوا تو اللہ اس کو دور کرے اور ہلاک کرے، تو میس نے کہا: آمین ۔ اس کو طبر الی میں داخل جوا تو اللہ اس کو دور کرے اور ہلاک کرے، تو میس نے کہا: آمین ۔ اس کو طبر الی فیا دانے اساد لین یعنی کمز ورمند کے ساتھ روایت کیا۔

نیز اس کو طبرانی اور بزار نے ایک دوسری سند سے عبد الله بن حارث بن جزء زبیدی سے روایت کیا۔

اور کعب بن عجره رضی الله عند سے مروی ہے، انھول نے فرمایا کہ درمول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سب مغبر کے پاس حاضر ہوجا وَ، تو ہم حاضر ہو گئے، تو جب آپ سیڑھی پر پڑڑھے، تو کہا: آمین، پھر جب قیسری سیڑھی پر پڑڑھے، تو کہا: آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر پڑڑھے، تو کہا: آمین، پھر جب تیسری سیڑھی پر پڑڑھے، تو کہا: آمین، پھر جب آپ اترے تو ہم نے عرض کیا: یارمول الله! آج ہم نے آپ سے ایسی چیزشی جو ہم نہیں سنتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک جبریل میرے پاس آتے تو عرض کیاد ور ہو وہ شخص جس نے رمضان پایا پھراس کی معفرت نہیں ہوئی، میں نے کہا: آمین، پھر جب میں دوسری سیڑھی پر پڑڑھا تو اٹھوں نے کہا: دور ہو وہ شخص جس کے بیاس آپ کا ذکر کرکیا گیا پھراس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو میں نے کہا: آمین، پھر جب میں بڑھا تو اٹھوں نے عرض کیا: دور ہو وہ شخص جس نے اس نے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو ایسے پاس بوڑھا پایا پھران دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں ان میں سے کہا: آمین اس کو حات میں داخل نہیں کیا، میں نے کہا: آمین اس کے کہا: آمین اس کو حات میں داخل نہیں کیا، میں نے کہا: آمین اس کے کہا: آمین اس کو حاکم نے دوایت کیا اور جی الاساد کہا۔

اور حضرت ابوہریہ وضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم منبر پر بہری قر آپ نے فرمایا: آئیں، آئیں، آئیں، آئیں، پھرار شاد فرمایا: بے شک جبریل علیہ السلام میر سے پاس آئے قوع ض کیا: جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھراس کی مغفرت نہیں جوئی تو ، بہنم میں داخل ہوا تو اللہ اس کو دور کرے، کہیے آئین، تو میں نے کہا: آئین، اور جس نے اسپینہ بوڑھے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھران دونوں سے نیکی کابر تناؤ نہ کیا تو مرااور جہنم میں داخل ہوا تو مرااور جہنم میں داخل ہوا تو اللہ بہنم میں داخل ہوا تو اللہ اس کو دور کرے کہیے، آئین، تو میں نے کہا آئین اور جس کے پاس آئین اور جس کے پاس آئین اور جس کے باس آئین اور ان جان ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، کہیے آئین، تو میں نے کہا : آئین ۔ اس کو ابن خریمہ نے اور ابن خبان نے بین جیس کہ مندری گن' حبان نے اپنی جیس کہ میں دوایت کیا ہے اور الفاظ ابن حبان کے بیں جیسا کہ مندری گن' خیس' میں ہے۔

ان احادیث میں اس بات پر صریح دلالت ہے کہ حضور کی الدُعلیہ وسلم کے ذکر کے وقت حضور پر درود واجب ہے کیوں کہ اس سے اعراض کرنے والے کے بیے رب تعالی کے دور کرنے اور بلاک کرنے کاذکر ہے اور اس لیے کہ حضور کی الدُعلیہ وسلم نے اسپینے ذکر کے وقت درود نہ پڑھنے والے کو بڑی خطاؤل اور بڑے گناہ والول کی جماعت میں ذکر فر مایا اور بڑے گناہ والول کی جماعت میں ذکر فر مایا اور دو حالے بی ، بایس طور کہ افھول نے الن سے بڑھا ہے ہے وقت نیک سلوک نہیں کیا اور وہ لوگ بیں جفول نے رمضان پایا پیراس میں اللہ اسپین دب کی بارگاہ میں تو بداور اسپینے گناہ ول سے استعفار نہیں کیا کہ ان کو ماہ رمضان بیل اللہ اسپین دب کی بارگاہ میں تو بداور اسپینے گناہ ول سے استعفار نہیں کیا کہ ان کو ماہ رمضان بیل اللہ اللہ علیہ وسلم نے ان نینوں جماعتوں کے حبال کی روایت میں آئیا جیسا کہ گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نینوں جماعتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: پیروہ جہم میں داخل ہوا تو اللہ تعالی اس کو دور کرے، لہذا اس سے جمان کا کہ بنی علی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھنے والے کے جمان کی وعید ہم کی وعید ہے۔

## درود منه پڑھنے والے کی ناک خاک آلو دہو:

تر مذی میں حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عندسے روایت ہے کہ دسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی ناک فاک آلو د ہوجس کے پیاس میراذ کر کیا گیااو راس نے مجھ پر درو د نہیں پڑھااوراس شخص کی ناک فاک آلو د ہوجس کے پیاس رمضان آیااوروہ اس کی مغفرت سے پہلے گزرگیا اور اس شخص کی ناک فاک آلو د ہوجس نے اپنے پاس اپنے مغفرت سے پہلے گزرگیا اور اس شخص کی ناک فاک آلو د ہوجس نے اپنے پاس اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور الن دونوں نے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا تر مذی نے اس مدیث کو حمن غریب کہا۔

مافظ منذری نے کہا: ''دغم''فلین مجمد کے کسر ہ کے ساتھ ہے یعنی و ہ ذلیل اور دسوا ہونے کے لیے ٹی سے مل جائے ۔اورابن الاعرابی نے کہا کہ و ہ فین کے فتحہ کے ساتھ ہے اوراس کامعنی ہے ذلیل ہو۔

اورعلامہ قرطبی نے اپنی ' شرح مختصر مسلم' میں کہا: احتمال ہے کہ اس کامعنی ہو: اللہ تعالی اس کو ناک کے بل پیکھاڑے، تو اس کو ہلاک کر دے اور یہ اس شخص کے حق میں ہوگا جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور ہوسکتا ہے کہ اس کامعنی ہو: اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے، اس لیے کہ جس نے اپنی ناک کو جو اشر ون الاعضاء ہے مٹی سے ملا یا جو چیزوں میں خیس ہے، جس کو قدموں سے روندا جاتا ہے تو وہ ذلت میں انتہائی در جہ تک پہنچے گیا۔

نبی کی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت نبی کی اللہ علیہ وسلم پر درو درنہ پڑھنے والا بد بخت ہے:

ائن منی نے حضرت جابر دخی الله عنه سے روایت کی کدرسول الله علیا و مسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے جھے پر درو دہمیں پڑھا تو وہ بدبخت ہوا بدبخت ہونا خیر سے محروم ہونا اور شریس واقع نونا ہے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت نبی ملی الله علیه وسلم پر درو دید پڑھنے والا بدبخت اس کیے ہے کہ اس نے نبی ملی اللہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم رکھا ، جو جنت کے دخول سے قریب کرنے والااور جہنم سے دور کرنے والا ہے اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم پر درو دینج کراسپنے کو جزت سے قریب یہ کرنااسینے آپ کو جہنم سے قریب کرناہے۔

اورعلامه ابن علان عليه الرحمه كى "شرح الاذكار" ميس ہے كه ابن صعدتلمها في نے اپنی سختاب "مفاخر اهل الاسلام" ميں كہا: اگر كہا جائے كه ايك قسم كى سزايعنى بلاكت اور جو اس كے ہم معنی ہے يعنی دورى اور ذلت اس ميں والدين سے نيك سلوك مذكر نے والے ، رمضان كاحق پامال كرنے والے كى شركت كار مضان كاحق پامال كرنے والے كى شركت كار مضان كاحق پامال كرنے والے كى شركت كار مسلم پر درو دمند پڑھنے والے كى شركت كار بیا ہے؟

تو جواب یہ ہے کہ جرم ایک ہونے کی و جہ سے سزاایک ہے ، کیول کہ بتینول میں سبب ایک ہے ، یعنی اللّٰہ نتبارک وتعالیٰ کی تعظیم کافقدان ۔

کی تعظیم و تو قیر ہے اور یہ اللہ تعالی کی تعظیم و تنزید کو مسلام ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان و و و ل سے حن سلوک کرنے کو اپنی تو حید اور عباوت کے ساتھ ملا کر ذکر فر مایا، چتا شچے ارشاد فر مایا : ''وَقَطَّی دَ ہُنُّ کَ اللَّہ تَعَبُّلُ وَ اللَّہ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ ا

لیکن نبی سلی الله علیہ وسلم پر درو د تواس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے حضور کی عظمت چاہنا اور وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'مُن یہ یہ اللہ تسول کا حکم مانا ۔ فَقَلَ اَطَاعَ الله نہ '(پ: ۵، س: النہ اء، آبیت: ۸۰) ہی جمعہ: جس نے رسول کا حکم مانا ۔ بیشک اس نے اللہ کا حکم مانا ۔ کنزالا یمان کالہذا جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درو دیجے کر رسول اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ کے احترام اور آپ کے درجے کی بلندی کو ظاہر کیا تو وہ اللہ تعلیہ وسلم کی تعظیم کی اور آپ کے احترام اور آپ اور آپ سے درجے کی بلندی کو ظاہر کیا تو وہ اللہ تعلیہ وسلم کی حقیم ہوا اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روثن فضیلت کو ،ان کے جاند پھڑ ہے کو اور ان کا نام سننے پر درود دیر ٹر ھنے کو معمولی مجھاتو وہ وہ شکاراور اہانت ورسوائی کا متحق ہوا وہ وضور سلی اللہ علیہ وسلم کی برد رود دیر ٹر ھنے کو معمولی مجھاتو وہ وہ دی کا روزو ون کی سزا کے لائق ہے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد ''فلم یہ سے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ''فلم یہ سے اور جس کے دوران کی وہ کی دیں رخمتوں کا متحق ہوتا ہو اور جن کے بدلے میں اس کو فائدہ اور یہ برد وہ وہ اللہ عور وہ بل کی دس رخمتوں کا متحق ہوتا ہو اور جن کے بدلے میں اس کو فائدہ اور بی دوروں اللہ عور وہ بات میں اس کو فائدہ اور

درجات کی بلندی ملتی ہو پھروہ اس کو دیدہ و دانسۃ ترک کرمے یہاں تک کہ اس سے یہ خیر کثیر فوت ہوجائے توایسا شخص ذلت وغضب اور دوری ہی کے لائق ہے۔

جوحضور کی الندعلیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود نہ پڑھے وہ کیل ہے:

حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا کہ درمول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے جھ پر درو دہیں نے ارشاد فرمایا : بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے جھ پر درو دہیں بڑھا ۔ اس کو تر مذی نے بیان کیا اور حن صحیح عزیب کہا۔ اور ابن حبان نے اپنی ''صحیح'' پیس اور نسائی اور حاکم نے بھی روایت کیا اور حاکم نے امام حیین بن علی رضی اللہ عنہما کی روایت سے جے قرار دیا جیسا کہ منذری کی''تر غیب' میں ہے۔

حضرت ابو ذرخی الله عند کا بیان ہے کہ میں ایک دن کل کررمول الله ملی الله علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: کیا میں تم لوگوں کوسب سے بڑے کیل کی خبر مددول الله کے پاس آیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے جھ پر درو دہمیں پڑھا تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے ۔ ما فلا پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے جھ پر درو دہمیں پڑھا تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے ۔ ما فلا منذری نے کہا کہ ابن ابی عاصم نے اس کو کتاب "العملاة" میں علی بن یزید کی مندسے روایت کیا ہے جیہا کہ دوایت کیا ہے دوایا دوایا فیہا م" بیس ہے۔

علامہ فاکہانی نے کہا: یہ بدترین کی ہے، اس کے بعد کوئی کیلی ہے، یہ ہمیں سوائے کلمہ شہادت کی بینی ہے، اللہ میں اور تمام مونین کو اپنی پناہ میں رکھے، انھول نے کہا اور بیاس شہادت کی بینی کے اللہ میں اور تمام مونین کو اپنی پناہ میں رکھے، انھول نے کہا اور بیاس شخص کے قول کو تقویت دیتا ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ جب جب حضور کاذکر ہوتب نب درود واجب ہے اور اسی طرف میں راغب ہول ۔

حضرت انس رضی الله عند کا بیان ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل و شخص ہے جس کے بیاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درو دہمیں پڑھا ، کیوں کہ جوشخص مجھ پر ایک بار درو دبیڑھے گااللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت بھیجے گا۔اس کو نمائی نے روایت کیا۔'' جلاء الافہام'' میس ہے کہ بیہ اساد سیجے ہے اور اس سے وجوب کا حکم ثابت ہوتاہے۔

معید بن منصور نے حضرت حمن رضی الله عند سے روایت کی ،انھول نے فرمایا که رسول الله علی الله علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: تخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ایک شخص کے پاس میراذ کر کیا جائے پھروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

جو نبی علی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درو دہمیں پڑھتا ہے وہ جنت کے راستے سے خطا کرجا تا ہے:

ال سلملے میں چندا حادیث ہیں:

حضرت امام حین بن امام علی دنی الله عند کابیان ہے کہ دمول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس میراذ کر کیا گیااوروہ جھ پر درود پڑھنے سے خطا کر گیا، تو وہ جنت کے راستے سے خطا کر گیا۔ (طبرانی)

اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا بیان ہے کہ دسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مجھے پر درود پڑھنا بھول گیا، تو وہ جنت کے راستے سے خطا کر گیا۔ عافظ منذری نے کہا : ابن ماجہ اور طبر الی دغیرہ نے اس کو جبارہ بن معنل سے روابیت کیا اور اس سے اندلال میں اختلاف کیا گیا ہے اور اس کو ان کے منا کیرسے شمار کیا گیا ہے۔

اورعبداللہ(عبداللہ بسراج الدین مؤلف کتاب) کہتاہے :لیکن متعدد صحابہ سے متعدد مندول کے ساتھ روایت،اس کو قوی اور سن بنا دیتی ہے اور اسی و جہ سے حافظ سیوطی نے ''الجامع الصغیر'' میں اس کے حن کی طرف اشارہ کیااور بہی حق ہے۔

علامه مناوی نے کہا: یہال مجولنے سے چھوڑنا مراد ہے جیما کہ اللہ تعالیٰ نے بدکار کو دختکارتے ہوئے فرمایا: "آتشات ایا تُنَا فَنَسِیْتَهَا وَ کَذٰلِكَ الْیَوْمَدِ ثُنُسْی "(پ: ۱۹، س:طهٔ،آیت:۱۲۹۱) قنو جهه: تیرے پاس ہماری آیتیں آئی کیس تو نے انھیں کھلاد یااور
ایسے ہی آج تیری کوئی خبر مذلے گا۔ ( کنزالا یمان) یعنی تم نے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا تو تھارا
یدلہ یہ ہے کہ تم رحمت سے چھوڑ دینے جاؤ اور عذاب میں رکھ دینے جاؤاور یہاں بھولنے سے
عفلت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بھولنے والا یعنی اپنے حفظ سے غافل رہنے والا مکلف نہیں
ہے، یعنی اس پرموافذہ نہیں ہے۔

# نبی ملی الله علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درو دینہ بھیجنا بداخلاتی ہے:

قآدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بداخلاقی پہے کہ میں کسی شخص کے بیاس ذکر کیا جاؤں بھروہ جھ پر درو دینہ پڑھے۔(مصنف عبدالرزاق) حافظ سخاوی نے ہا: حضور کاارشاد"من الجفاء" بیم کے فتحہ اور مدکے ماتھ ہے اور وہ نیکی اور صلہ رحمی کو ترک کرنا ہے، نیز اس کا اطلاق طبیعت کی سختی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بد سلوکی پر ہوتا ہے۔

ا کنہذا بی سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود مذیر شخے والے پراس قدر شدیدا نکار اور سخت وعیداس بات پر صرح دیل ہے کہ حضور شلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درود واجب ہے علاوہ ازیں اس سلسلے عیں امر صرح آیا ہے اور امروجوب کو چاہتا ہے جب تک اس سے کوئی پھیر نے والا نہ ہو، چنا نمچ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے تو چاہیے کہ وہ جھ پر درود پڑھے، کیول کہ جو جھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمت بھیجے گا پڑھے، کیول کہ جو جھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر دس رحمت کی طرف اشارہ کیا اور نووی نے رحمت کی طرف اشارہ کیا اور نووی نے الاذکار، میں کہا: اس کی امناد جید ہے اور بیٹمی نے کہا: اس کے رجال تقدین ۔

"الاذکار، میں کہا: اس کی امناد جید ہے اور بیٹمی نے کہا: اس کے رجال تقدین ۔
علمانے ان گزری ہوئی اور اس قسم کی دوسری احادیث سے اس بات پر امتدالال کیا کہ حضور علم کا جب ذکر کیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے اور یہ وجوب چند صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے اور یہ وجوب چند

صورتول سے ثابت ہے۔

کیلی صورت: بین ملی الله علیه وسلم نے اسپ او پر درود نه پڑھنے والے کے حق میں جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہی ، کیول کہ اس نے حضور کے ذکر کے وقت حضور پر درود بھیج کر تعظیم نہیں کی تو اس کا بدلہ ذلیل ہونے کی بددعاتھی ، یہ اِس بات کی دلیل ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت حضور میلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت حضور میلی اللہ علیہ وسلم پر درود واجب ہے ، کیول کہ اگروہ متحب کا تارک ہوتا تو ذلت وخواری کی بردعا کا متحق نہ ہوتا۔

دومری صورت: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ حضورت اللہ علیہ وسلم منبر پر چودھے تو فر مایا: آبین ،آبین ،آبین ،آبین ، بھرار شاد فر مایا: جس کے بیاس میراذ کر کیا گیااور اس نے جھے پر درد دنہیں پڑھا، پس و ، مرااور جہنم بیس داخل جواتو اللہ اس کو دور کرے ، کہیے آبین نے جھے پر درد دنہیں پڑھا، پس و ، مرااور جہنم بیس داخل جواتو اللہ اس کو دور کرے ، کہیے آبین نے ہا آبین \_(صحیح ابن حبان ) تو یہ ذکر رسول پر درو د شریف واجب ہونے کی رئیل ہے ، کیوں کہ اس کا چھوڑنے والا جہنم اور ہلاکت کا حقد ارہے ۔

تیسری صورت: بہت ساری احادیث ایسی بین جن سے پیظاہر ہے کہ جس نے بی طلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درو دشریف آہیں پڑھا تو یقیناً وہ مخیل ہے بلکہ سب سے بڑا بخیل ہے، بیول کہ اس سے بڑا بخیل کوئی آہیں۔

ہنا کچے سعید بن منصور نے کے لیے بی کائی ہے، کیول کہ اس سے بڑا بخیل کوئی آہیں۔
چنا کچے سعید بن منصور نے اپنی سند کے ساتھ حضرت حن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ، انصول نے بیکافی بیضوں نے درمایا کہ درمول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بخیل ہونے کے لیے میرکافی ہے کہ بیس ایک شخص کے بیاس ذکر کھیا جات کی ، انصول نے قاسم بن اصبخ نے بھی حضرت حن تک اپنی منصل سند کے ساتھ روایت کی ، انصول نے فرمایا کہ درمول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موکن کے بخیل ہونے کے لیے بیمی کافی فرمایا کہ درمول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موکن کے بخیل ہونے کے لیے بیمی کافی نے کہ اس کے پاس میراذ کر ہواورو وہ جھ پر درو د ندیڑ ہے۔

حضور ملی ایندعلیہ وسلم کا درو دینہ پڑھنے والے تو بخل سے بیان کرنااس بات کی دلیل ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ درملم پر درود واجب ہے کیول کہ بخل سب سے بڑی ناپرندیدہ قصی ہیماری ہے جیبا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' آئ دَاءِ آدق أهِنَ البُخلِ ''؟ کون سی بیماری ہے جو بخل سے بھی بڑی ہے؟اللہ تعالیٰ نے بخیل کومغروراورمتی کہاہے،اللہ تعالیٰ نْ ارثاد فرمايا: "وَاللَّهُ لاَيْحِبُ كُلَّ هُخْتَالٍ فَخُوْدِهِ ٱلَّذِينَ يَبخُلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ" (، ب: ٢٧، س: الحديد، آيت: ٢٣،٢٣) قد جمه : اور الله تعالى ووست أيس رگھتائسی مغرور بیخی باز کو جولوگ خو د بھی بخل کرتے ہیں اورلوگوں کو بھی بخل کا حکم دیہتے ہیں۔ ( نسیاءالقرآن )اوراس لیے کہ خیل ایسے حق کو رو کئے والا ہے، کیوں کہ جس نے اپنی ذ مه د اری محل طور پراد ای اُس کو بیل نهی*ن ک*ها جا تا اتواس شخص کا کیا ہو گا جو اُس ذات کا حق ادا نہیں کررہا ہے جس کا حق مخلوق کے تمام حقوق سے بڑا اور عظیم ہے؟ ہوشیار! و ، ذات ہمارے آتا محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت کا سبب ہیں ، جو عالمین کے لیے ہادی اورمومنین کے لیے رحمت اور انسان کو دنیا کی خرابیوں اور اس کے فیادات ونقصانات اورآخرت کی مصیبتوں ،اس کے خطرات ،اس کی پریشانیوں اوراس کے عذاب سے نجات دیسنے والااور انسانبیت کو اس کی جہالتوں، اس کی ظلمتوں ،اس کی ناا نصافیوں ،اس کی گمراہیوں اوراس کی سرکثیوں سے چھڑانے والا بن کرتشریف لائے ،تو کیا په رسول عظیم بخن کریم اور رؤ ف رحیم اِس بات کامتحق نہیں کہ ان کی تعظیم وتعریف کی جائے؟ بلکہ ان کے ذکر کے وقت ان کے شکر ومدح میں پوری طاقت صرف کر دی جائے،لہٰذا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو کم سے تم حضور کی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھلیاجاتے۔

چونگی صورت: حضور ملی النّه علیه دملم کے ذکر کے وقت درود کے واجب ہونے پر جو دلائل ہیں اُن میں سے ایک دلیل وہ احاد دیث ہیں جن کی دلالت اس بات پر ہے کہ جو حضور ملی اللّه علیہ وسلی اللّه علیہ وسلی اللّه علیہ وسلی ہے ذکر کے وقت حضور ملی اللّه علیہ وسلی ہر درو دکو چھوڑتا ہے وہ جنت

کے راستے سے خطا کرتا ہے اور کوئی شک نہیں کہ جو جنت کے راستے سے خطا کرگیا تواس کو پھر پانہیں سکتا، کیوں کہ اس کے آگے جہنم کاراسۃ ہے اس لیے کہ دو ہی راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں۔

و چھم ہے جوحدیث میں گز را کہ جس نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے يا مي سورت: ذ کر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو دنہیں پڑھا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بد سلو کی کی ، کیوں کئسی بھی مومن کے ساتھ بدسلو کی جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، تواس شخص کا کیا حال ہو گا جور سول اللہ علیہ وسلم سے بدسلو کی کرے الہذا و اسخت حرام ہے اور و واس لیے كه حضور صلى الله عليه وسلم سے بدسلو كى حضور على الله عليه وسلم كى مجبت كے متافى ہے جو ہرمسلمان پر واجب ہے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے بدسلو کی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپیے نفس ،ایسے والد،اپنی اولاد اورتمام لوگول پراورمال اورقبیلہ وغیرہ پرمقدم کرنے کے منافی ہے جومسلمان پرواجب ہے، چنانحیہ جیج میں ثابت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب عض کیا یا رمول الله! آپ موائے میری جان کے مجھے ہر چیز سے زیادہ مجبوب ہیں تو حضور ملی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا: نہیں اے عمر! جب تک میں تیری عان سے بھی زیادہ تھے پی مجبوب مذہو جاؤں، تو حضرت عمر نے عرض کیا: بخدا ضروراب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو حضور کی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: اب ہوااے عمر۔ اور سیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں سے تونی مون نہیں ہو گاجب تک میں اس کے نز دیک اس کے والد، اس کی اولا داورتما ملوگول سے زیاد ہمجبوب منہوجاؤل۔ اورظاہر ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے بدسلو کی اُس واجب محبت کے منافی ہے بلکہ اس تو قیر كے منافى ہے جس كو اللہ تعالىٰ نے اپنے ارشادُ 'وَ تُوَقِيْرُوْهُ' سے واجب كيا ہے۔

چھٹی صورت: یہ ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ دسلم کے ذکر کے دقت حضور ملی اللہ علیہ دسلم پر جو
درو دہمیں پڑھا وہ بدبخت ہوا جیسا کہ حضور ملی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد گزرا کہ جس کے پاس میرا
ذکر کیا گیا بھراس نے جھپر درو دہمیں پڑھا تو بیشک وہ بدبخت ہوا۔اورایک روایت میں
اس طرح ہے کہ وہ بندہ بدبخت ہوا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا بھراس نے جھپر درود
ہمیں پڑھا۔

ما تو سن صورت الله تعالی نے اپنے بندول کو اِس بات سے خرمایا کہ وہ رہول کو اس طرح پکارت بیں ارشاد فرمایا ، ارشاد فرمایا : 'گر تَجْعَلُوْ ادْعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَ کُمْ کُلُعَآءِ بَعْضِکُمْ بَعْظًا ''الآیة (پ: ۱۸س) : الفرقان، آیت: ۱۳) فتو جمعه: ربول کے پکار نے کو آپس میں ایسا نہ تھر اجیساتم میں ایک دوسر سے کو پکارتا ہے (کنزالا یمان)

تو الله بسحانہ نے لوگوں کو اِس بات سے منع فرمایا کہ وہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کو نام یا لقب سے اس طرح پیکار بس جس طرح آپس میں ایک د وسر سے کو پکارتے ہیں ، بلکہ انسی تعظیم و تکریم کے لقب سے پکار بس جیرا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ارشاد فرمایا: لوگ کہتے تھے اے محمد ، اے ابو القاسم تو اللہ نے اسپنے بنی سلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے لوگوں کو اس سے منع فرماد یا اور حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول کہہ کر پیکار داور مجاہدا ورسعید بن جبیر رضی اللہ عنہما ہے بھی اس طرح کی روایت ہے۔

قنّاد و نے کہا: اللہ نے حکم دیا کہ اس کے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر کی جائے ، ان کا احترام کیا جائے اور ان کو سر دار مانا جائے یعنی لقب سیادت کے ساتھ پیکارا جائے ، کیوں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم تمام اولادِ آدم کے سر دار ہیں ۔

مقاتل نے اللہ تعالیٰ کے ارثاد؛ وَلا تَجْعَلُوۤ ادْعَآءَ الرَّسُولِ بَيۡنَكُمْ كَدُعَآء

بَعْضِكُمْ بَعْضًا ''كَمْعُلَلْ فرمایا كمالئد بها مادار شاد فرما تا مه كه جبتم الحيس بكاروتو نام داد ، المحمد الله منه بلكة تغليم كرواورا الله الله كه بنى ،المالة الله كرسول كبول المام ما لك ني ذيد بن اسلم سے روایت كی كه الله ول نے ''وَلَا تَجْعَلُوْ ادُعَا الرَّسُولِ بَالله مَا لك منه به بعض كُمْ بَعْظَمَ ''ك بارے میں فرمایا كه الله تعالیٰ نے الحیس رسول بَدُنَا كُمْ وَ كُمْ عَا مَا مَا كُمْ تَعْظِم كرنے كا حَكم دیا یعنی الحیل برحكم دیا كه وہ رسول كو تعظیم و تحریم كے القاب سے مخاطب كی تعظیم كرنے كا حكم دیا یعنی الحیل برحكم دیا كه وہ رسول كو تعظیم و تحریم كے القاب سے مخاطب كريں ،

کوئی شک نہیں کہ یہ تمام (معانی و تفاسیر) حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر کے وجوب کے باب سے بیں تو جس طرح حضور کے خطاب اور دوسرول کے خطاب میں فرق کرنے کے لیے حضور کو وصف رسول اور نبی کے ساتھ پکار نے کا حکم ہے، ای طرح حضور کے نام اور دوسرول کے نام بیں فرق کرنے کے لیے حضور کے نام کو درود کے ساتھ ملانا بھی ضروری ہوگا، پس اگر حضور کے ذکر کے وقت حضور پر درود بھیجنا واجب مذہوتو آپ کا ذکر دوسرول کے ذکر کے وقت حضور پر درود بھیجنا واجب مذہوتو آپ کا ذکر دوسرول کے ذکر کے وقت حضور پر درود بھیجنا واجب مذہوتو آپ کا ذکر دوسرول کے ذکر کے وقت حضور پر درود بھیجنا واجب مذہوتو آپ کا ذکر

مذکورہ بالا آیت کی وہ تقییر جس سے ہم نے بنی سکی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے اور مخاطب
کرنے میں بنی سکی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو واجب بتایا ہے وہ جمہور سلف رضی اللہ تہم کامذہ ہب ہے۔
اور یہاں آیت کر یمہ کے بارے میں ایک دوسرا قول بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آیت کامسی ہے: رسول کے تصارے پکارنے کو تم اپنے میں سے ایک کے دوسرے کو پکارنے کی طرح یہ بنالوکہ جواب دینے میں بیماری اور شغولیت اور حیلے ،بہانے پیش کرکے دیر کرو، بلکہ جب شحین پکاریں تواطاعت میں مجلت اور جواب میں جلد بازی کرکے ان کی طرف تیزی سے بڑھو، تواس قول کی بذیاد پر دعا جومصدرہے وہ فاعل کی طرف مضاف ہوگا اور قول اول کی بنیاد پر مفعول کی طرف مضاف ہوگا اور گا۔

اور قولِ اول ہی اصح اور درست ہے،اس کیے کہ قولِ ثانی میں ایک خاص آیت آئی

ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'یَا یُکھا الَّین یُن اُمنُوااسْتَجِیْبُوُالِیْلُووَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمُ لِهَا یُحْیِیکُو اللهٔ تَحْیِیکُو اللهٔ اور لِهَا یُحْیِیکُمْ '(پ: ۹، س): الانفال، آیت: ۲۴) تنوجهه: اسے ایمان والوالله اور اس کے رسول سے بلائیں جو تمھیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمھیں زندگی نخشے گی۔ (کنزالایمان) اور بے شک قرآن کریم گرارسے پاک ہے بلکہ آیت کریم کا میاق ہر آیت کی مناسب جہت معنی کا تعین کرتا ہے۔

اور يهال الله تعالى كارثاد؛ كرتم عنقادمت ركھوكه دوسرول كے ليے عفو گئر الله على الله على الله الله تعالى الله عنقادمت ركھوكه دوسرول كے ليے حضور ملى الله عليه وسلم كى بدوعادوسرے كى بدوعا كى طرح ہے، كيول كه ان كى دعامقبول ہے، تو تم اس الله عليه وسلم كى بدوعاد وسرے كى بدوعا كى طرح ہے، كيول كه ان كى دعامقبول ہے، تو تم اس سے دُروكہ بيل تحادے ليے بدوعانه كرديل كم بلاك جوجاؤكے ليكن قول اول ہى زياده واضح ہے، كيول كه الله سحامہ نے "كُلُ عَآءِ بَعْضِ كُمْ بَعْضًا" فرمايا" كَلُ عَآءِ بَعْضِ كُمْ وَالله عَلَى بَعْضِ كُمْ بَعْضًا "فرمايا" كَلُ عَآءِ بَعْضِ كُمْ عَلَى بَعْضِ مُنْ الله عَلَى اعلم۔

علماً کا ختلاف ہے کہ کیا جب جب حضور کا ذکر ہوگا تب تب حضور پر درود واجب ہوگاا گر چہا یک علماً کا اختلاف ہے ایک ہزار بار ہو یا بار بار ذکر پر ایک بار واجب ہوگاا ور ہر بار سخب ہوگا؟

التنویر، الدر المختار، اور اس کے حاشیہ رد المحتار، پس ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ طحاوی اور کئی کے فرد یک حضور کا نام بیان کرنے والے اور سننے والے پر درود شریف واجب ہوگا یا ہونے پس اختلاف ہے جب جب حضور کا ذکر کیا جائے، تب تب درود واجب ہوگا یا ہوئی یا درخوا فع کی ایک جماعت، مالکیہ کے ہمیں ؟ تو طحاوی اور احناف کی ایک جماعت، مالکیہ کے ہمیں ؟ تو طحاوی اور احناف کی ایک جماعت، مالکیہ کے ہمیں ؟ تو طحاوی اور احناف کی ایک جماعت، جب کہ احوا یہ ہے کہ احوا یہ ہے کہ بار بار واجب ہوگا، اگر چہ مخبل ایک ہو، اس لیے ہیں کہ امر شکر ارکو چا ہتا ہے بلکہ اس لیے کہ اس کا مب وجوب یعنی اس مشریف کا ذکر مشکر رہے گا، یس قضا لازم ہوگی کیول کہ وہ حق العبد ہے جیسا کہ یَد حَمٰتُ کُلُول کہ وہ حق العبد ہے جیسا کہ یَد حَمٰتُ کُلُول کہ نا یعنی چونکہ وہ حضور صلی افتہ علیہ وسلم کاحق ہے لہٰذا اس کی قضا لازم ہوگی جیسا کہ یَد حَمٰتُ کُلُول کہنا یعنی چونکہ وہ حضور صلی افتہ علیہ وسلم کاحق ہے لہٰذا اس کی قضا لازم ہوگی جیسا کہ یَد حَمٰتُ کہنا یعنی چونکہ وہ حضور صلی افتہ علیہ وسلم کاحق ہے لہٰذا اس کی قضا لازم ہوگی جیسا کہ یو جھیئے کے اللہٰ کہنا یعنی چونکہ وہ حضور صلی افتہ علیہ وسلم کاحق ہے لہٰذا اس کی قضا لازم ہوگی جیسا کہ چھیئینے اللہٰ کہنا یعنی چونکہ وہ حضور صلی افتہ علیہ وسلم کاحق ہے لہٰذا اس کی قضا لازم ہوگی جیسا کہ چھیئینے

والے کے لیے يَرحَمْکَ اللّٰهُ كَهِا۔(١)

انھوں نے کہا (ابن عربی نے):اور فقہا کامذہب بیہ ہے کہ جب ایک مجلس میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کی تکرار ہوتو د رو دشریف کی تکرار متحب ہے بعنی واجب ایک بار ہے کین بار بار متحب ہے ''الدر'' میں ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے۔

ہے ہیں بادبار المحقار'' میں یہ بھی ہے کہ مذہب میں سے معتمد طحادی کا قول ہے بیعنی جب حضور سلی ''الدرالمحقار'' میں یہ بھی ہے کہ مذہب میں سے معتمد طحادی کا قول ہے بیعنی جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کا ذکر بار بارہوتو درو دبھی بار بارواجب ہوگا،رد المحقار میں ہے کہ' خزائن' میں بھوالۂ تحفہ اسی توضیح قرار دیا اور''الحادی'' میں اسی تو اکثر کا قول قرار دیا اور' شرح منیہ'' میں ہے کہ بھی اصح ہے اور عینی نے 'نشرح مجمع'' میں کہا ایمی میر امذہب ہے اور

باقلانی نے کہا ہی مذہب معتمد ہے اور 'بحر' میں اس کورائے قرار دیا۔

با ماں سے بہایاں مدہ ہے جہان خروری ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت حضور ملی اللہ علیہ وسلم یہ درود وسلام کی پابندی کی جائے اوراس کی تکرار کے وقت بار بار درود حضور ملی اللہ علیہ وسلم یہ درود وسلام کی پابندی کی جائے اوراس کی تکرار کے وقت بار بار درود پڑھنے سے بیزار مذہو کیوں کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں جس کو حدیث کے طلبہ اور راویان سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، انھول نے کہا: جواس سے محروم رہا وہ عظیم حصہ سے محروم رہا اور انھوں نے کہا: جواس سے محروم رہا وہ عظیم حصہ سے محروم رہا اور انھوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو درود لکھتے ہیں تو ہم اس کو ایک دعا سمجھتے ہیں مذکہ وہ کلام جس اور انھوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو درود لکھتے ہیں تو ہم اس کو ایک دعا سمجھتے ہیں مذکہ وہ کلام جس کی ہم روایت کرتے ہیں لہٰذا اس کو روایت کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے گا اور جواصل ہیں ہے اللہ عروبی کیا جائے گا اور جواصل ہیں تعالیٰ کی تعریف کا۔
تعالیٰ کی تعریف کا۔

حافظ سخاوی علیه الرحمه نے کہا: ابوالقاسم تیمی نے اپنی 'ترغیب' میں ابوائحن تر انی کی سند سے روابیت کی ،انھوں نے کہا کہ ابوع و مبتر انی جس سے بھی احادیث بیان کرتے تو بنی سند سے روابیت کی ،انھوں نے کہا کہ ابوع و مبتر انی جس سے بھی احادیث بیان کرتے تو بنی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ترک مذکرتے ،اس کو ضرور بیان کرتے اور وہ کہتے تھے: حدیث کی برکت د نیا میں رمول اللہ علیہ وسلم پر درود کی کھڑت اور آخرت میں ان شاء

(۱) کدا گرفورا کہا تو ٹھیک ہے ورنہ قضالا زم ہوگی مترجم

الله جنت کی نعمت ہے، انھوں نے کہا: اور تمیں ابن بشکو ال وغیرہ کی سندسے و کیع بن جراح کی روابیت پہنچی ہے کہ انھوں نے کہا: اگر حدیث میں نبی صلی الله علیہ وسلم پر درویہ ہوتا تو میں کی روابیت میں یہ ہے کہ انھوں نے کہا: اگر حدیث میں یہ ہے کہ انھوں نے کہا: اگر صدیث میں یہ ہے کہ انھوں نے کہا: اگر صدیث میر سے نزد یک تبہیج سے افضل نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کرتا۔ اور ایک دوسری روابیت میں ہے تو میں حدیث بیان نہ کرتا۔ اور ایک دوسری میں جانیا کہ نمازیعتی نفل نماز حدیث سے افضل ہے تو میں حدیث بیان نہ کرتا۔

تنیسراحکم: نبی کی الندعلیہ وسلم پر درو دھسنون ہے متعدد جگہول میں نبی کی الندعلیہ وسلم پر درو دسنت ہے، درو دسے غفلت بریتے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے ہم چندمقا مات کاذ کر کرتے ہیں ۔

#### (1) اذال کے بعد:

ال کیے کہ حدیث میں آیا جس کو مسلم اور اصحاب سنن نے عبد اللہ بن عمر و بن عاص رخی اللہ عنہ ماسے روایت کی کہ انھول نے بنی سلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سنا: جبتم مؤذن کو سنو تو و یسا ہی تم بھی کہو جیسا وہ کہتا ہے ، پھر جھے پر درود بھیجو ، کیول کہ جو جھے پر ایک بار درود کیسیجے گا تو النداس پر اس کی وجہ سے دس رحمت بھیجے گا ، پھر اللہ سے میر سے لیے وسیلہ کا سوال کرو، کیول کہ وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو ایک ، بی بندہ کے لیے خاص ہے اور میں امید کرو ، کیول کہ وہ ہول گا ، تو جمیرے لیے اللہ سے دسیلہ کا سوال کرے گا تو اس کے کرتا ہول کہ میں بی وہ ہول گا ، تو جو میرے لیے اللہ سے دسیلہ کا سوال کرے گا تو اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔

 الله اِس کامل دعااورنفع بخش نماز کے رب محدثالی الله علیہ وسلم پر دخمت بھیج اور مجھ سے رانعی ہو ایسی رضاجس کے بعد ناراضگی نہیں' تواللہ اس کی دعا قبول فر مائے گا۔

حضرت ابو درداء رضی الله عنه سے روایت ہے کہ درمول الله علی الله علیہ وسلم جب مؤذن سے اذان کن لیستے تو کہتے: "اَللّٰهُ مَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْقِ قِ النَّامَّةِ قَ الصَّلاَةِ الْقَائِمةِ صَلّاً عَلَى مُحَقَّدٍ قَ اَعْطَى مُعَقَدٍ قَ اَعْقِ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلِيهِ اللّهُ عَلَى مُحَقَّدٍ قَ اَعْطِهِ سُعُ لَهُ يَقُمَ الْقِيَاحَةِ "اے الله اِس کامل دعا اور کھڑی ہونے والی غلی مُحتی الله علیہ وسلم پر رحمت بھے اور قیامت کے دن اخیس ان کی ما نگ عطاکن اور اسے اردگر دکے لوگول کو سناتے اور چاہتے تھے کہ وہ بھی اذان کن کراس طرح کے کلمات کہا تواس کہیں ، داوی نے کہا: اور جومؤ ذن سے اذان سننے کے بعد اس طرح کے کلمات کہا تواس کے لیے قیامت کے دن گھرات کے گا تواس کے گا تواس

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ بنی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو افزان سے پھر ہے ''آشہ قدُ آنَ لَآ اِلله وَ گَدَهٔ لَاشْدِ فِیکَ لَهُ وَآنَ مُحَقَّدًا عَبْدُهُ وَ وَرَسُهُ وَلَهُ اللّهُ وَحُدَهُ لَاشْدِ فِیکَ لَهُ وَآنَ مُحَقَّدًا عَبْدُهُ وَرَجَةَ الْوَسِيدِ لَيْةِ عِنْدَکَ وَ اجْعَلْنَا فِی وَرَسُهُ وَلَهُ اللّهُ مَ حَقَدٍ وَ يَتِلِعُهُ دَرَجَةَ الْوَسِيدِ لَيْةِ عِنْدَکَ وَ اجْعَلْنَا فِی وَرَسُهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَی مُحَقَدٍ وَ يَتِلِعُهُ دَرَجَةَ الْوَسِيدِ لَيْةِ عِنْدَکَ وَ اجْعَلْنَا فِی وَرَسُولُ اللّهُ عَلَيه وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى وَسِلَمُ عَلَى وَسِلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

### (٢) وعا كے شروع ، درمیان اور آخر میل:

نبی صلی الله علیه و مهم پر دعائی ابتدا، در میان اور آخریس درود منون ہے اور دعایس ان تمام کو جمع کرنا دعائی قبولیت اور اجر و تواب کے دگنا کرنے میں اثر پیدا کرتا ہے بیکن دعاکے آغاز میں نبی سلی الله علیه و سلم پر درود کا متحب ہونا اس مدیث کی وجہ سے ہے جو فضاله بن عبید رضی الله عند سے آئی ،انھوں نے فرمایا کہ رسول الله علیه و سلم بیٹھے ہوئے تھے کہ استے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی ، پھر کہا: "اَللّٰهُمَّ اغْفِدُ لِی وَادِ هَمْنِی "اُنہ اسے مناز پڑھی ، پھر کہا: "اَللّٰهُمَّ اغْفِدُ لِی وَادِ هَمْنِی "" اے

الله جُهرَ وَ عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله عليه وسلم في ارتثاد فرمايا: المسام الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله الله وسلم الله الله وسلم الله والله وسلم الله نے جلدی کی ،جب نماز پڑھ کر بیٹھوتو اللہ کی حمد کروجس کاوہ اہل ہے اور جھے پر درود پڑھو پھر اس سے دعاء کرو، فضالہ نے کہا: بھراس کے بعدایک د دسر ہے تخص نے نماز بڑھی تواللہ کی حمد کی اور نبی محد سلی الله علیه وسلم پر درو دیرٌ ها،تو ان سے نبی سلی الله عنیه وسلم نے ارشاد فر مایا : اے نمازی اللہ سے دعا کرتھاری دعا قبول کی جائے گی۔ (تر مذی ، ابود اوّد ، نرائی ) تر مذی نے حضرت ابن متعود رضی الله عنه سے روابیت کی که ایھوں نے فرمایا: میں نماز یڑھر ہاتھااور نبی صلی الندعلیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکروعمر موجو دیتھے ،تو جب میں بیٹھا تو النُّدتعاليٰ في مثلت شروع كيا پيمر نبي على الله عليه وسلم ير درو ديرٌ ها، پيمر ميس نے اسپے ليے دعا كى تو نبى صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر ما يا: تم ما نگوتنھيں و ه ديا جائے گا۔ اب رہادعاکے آخر میں نبی ملی اللہ علیہ وسلم پر درو د کامتحب ہونا اور دعا کو دو درو دوں کے درمیان کرنا توامام غزالی نے حضرت ابوسلیمان دارانی رضی الله عندے نقل کیا،انھوں نے فرمایا کہ دعا کو دو درو دول کے درمیان کرنااس لیے متحب ہے کہ درو در زہیں کیا جاتا ہے اور کریم کے لیے مناسب ہمیں کہ دونول کنارول کو قبول کرے اور درمیانی حصہ کورد کر دے۔ حمن بن عرفہ نے اپنی اِسناد کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللّٰدو جہدے روایت کی، وہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ،انھوں نے فرمایا: نہیں ہے کوئی دعا مگرید کہ اس کے اور آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے بیہاں تک کہ محمد کی اللہ علیہ وسلم پر درو دیڑھ لیا جائے ،تو جب نبی محمد کی الله علیه وسلم پر درو دپڑھ لیا جائے تو حجاب بھیٹ جا تا ہے اور دعا قبول ہوجاتی ہے اور جب بنی ملی اللہ علیہ وسلم پر درو دیہ پڑھا جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تر مذی نے معید بن مسیب سے اور انھول نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انھول نے فرمایا: بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان رہ جاتی ہے،جب تک دہ اسپینے نبی ملی الله علیہ وسلم پر درو دنہ پڑھ کے اس میں سے کچھ بھی او پر نہیں جا تا ہے۔

اور دعا میں افضل طریقہ یہ ہے کہ دعا کے آغاز ، درمیان اور آخر میں بنی ملی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے صرف آخر میں درود پر اکتفا شد کیا جائے اور یہ اس حدیث کی وجہ ہے جو حضرت جا برضی اللہ عنہ سے وارد ہے ، افھول نے فرمایا کہ دسول اللہ ملیہ وسلم نے ارثاد فرمایا: چھ کوسوار کے پیالے کی طرح نہ بنالو بے شک سوار اپنے پیالے کو بھر لیتا ہے ، ارثاد فرمایا: چھ کوسوار کے پیالے کی طرح نہ بنالو بے شک سوار اپنے پیالے کو بھر لیتا ہے ، پھر جب و ، خالی ہو جا تا ہے تو اس کو لئکا کر دکھ لیتا ہے ، اگر اس میں پانی رہتا ہے تو ضرورت کے مطابق پیتا ہے یا وضو بنالیتا ہے ورنہ اس کا پانی بہا دیتا ہے ،اہذا ، چھ کو دعا کے آغاز اور درمیان میں کراو اور ،چھ کو اس کے آخریس نہ کرو (یعنی صرف آخریش نہ کرو)۔(۱)

## (۳) مسجد میں داخل جو تے اور نظتے وقت:

مبحدین داخل ہوتے اور نکلتے وقت نی کی الله علیہ وسلم پر درود پڑھنامتحب ہے،اس لیے کہ مید ہ فاظمہ کبری رفی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله کی الله علیہ وسلم جب مبحدین داخل ہوتے تو اپنے آوی دُنُوْیی وَ اَفْتَہُ لِی دُنُوْیی وَ اَفْتَہُ لِی دَائُو اِی دُنُوْیی وَ اَفْتَہُ لِی دَائُو اِی دُنُوْیی وَ اَفْتَہُ لِی اَبُوَ اَبِ وَ اَور کہتے : "رَبِّ اغْفِرُ لِی دُنُوْیی وَ اَفْتَہُ لِی اَبُول کو بخش دے اور اَبُول کو بخش دے اور اَبُول کو بخش دے اور میرے لیے میرے گنا ہول کو بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازول کو کھول دے"اور جب لکلتے تو اپنے او پر درود وقیحتے اور کہتے : "رَبِّ اغْفِرُ لِی وَ اَفْتَہُ اَبُو اَبِ فَضَلِکَ "'اے میرے دب! میری مغفرت اور کہتے : "رَبِّ اغْفِرُ لِی وَ اَفْتَہُ اَبُو اَبِ فَضَلِکَ "'اے میرے دب! میری مغفرت فرما اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازول کو کھول دے" اس کو تر مذی نے روایت کیا اور یہ افعاظیں کے الفاظیں ۔

اورا بن ما جدوغیره میں اس طرح ہے کہ رسول التُدکی التُدعلیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے: ''آللّٰ ہُمَّ ﷺ مِنہ لِّنِ عَلَی مُحَدَّمَا دِیْ مِنہ لِمِنْ السے التُد! محمد (صلی التُدعلیہ وسلم ) پر درو دوسلام بھیجے ۔ الحدیث

اورا بن خزیمہ نے اپنی 'صحیح'' میں اور ابن حبّان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے

(۱)شعب الإيمان

روایت کی کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میس سے کوئی مسجد میں داخل ہوتو و بنی سلی الله علیه وسلم پرسلام میں جے: "آلله تق افْتَتْ نی آبقواتِ دَحْمَتِک "اسے الله میرے کیے ابنی رحمت کے درواز ول کوکھول دے اور جب نکلے تو بنی سلی الله علیه وسلم پرسلام میرے لیے ابنی رحمت کے درواز ول کوکھول دے اور جب نکلے تو بنی سلی الله علیه وسلم پرسلام میرے اور یہ ہے: "آلله تق آجِ ڈینی مِنَ اللّه عَدِی مِنَ اللّه مِنْ اللّه وَلَيْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه

## (٣) مسلمان کے اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت:

ابویعلیٰ نے حضرت انس رضی النّد تعالیٰ عند سے روابت کی کہ نبی صلی النّدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:'' آپس بیس ایسے کوئی بھی دو مجت کرنے والے بندے جوایک دوسرے سے ملتے بیں اور دونول نبی سلی النّدعلیہ وسلم پر درو د جیجتے ہیں توابھی و ہ ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتے کہ دونول کے اگلے بچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔''

حافظ سخاوی نے 'القول البدیع '' میں کہا: اور رہا حضور سکی اللہ علیہ وسلم پر بھائیوں کے آپس میں ملتے وقت درود پڑھنا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مل الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله عزوجل کے راستے بیس آپس میں ایسے کوئی بھی دو مجت

ر نے والے بندے اور ایک روایت میں ہے: الیے دو مسلمان جن میں سے ایک اسپے

رافتی سے ملتا ہے اور ایک روایت میں ہے: دونوں ملتے بیں بھر مصافحہ کرتے ہیں اور

دونوں بنی سی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے بیس تو ابھی دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں

ہوتے کہ دونوں کے اگلے بچھلے گناہ بخش دیے جاتے بیں اس کی تخریج میں بن سفیان اور

ابو یعلیٰ نے اپنی مندول میں ،ابن حبان نے 'الضعفا '' میں اور ابن بشکو ال اور رشید عطار

نے کی ، پھر اضول نے کہا: فاکہانی سے روایت ہے کہ ایک صوفی نے بتایا کہ میں نے بنی

ملی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے یہ ارشاد

فرمایا؟ اللہ کے راستے میں آپس میں ایسے کوئی بھی دو مجت کرنے والے بندے ملتے بیں

فرمایا؟ اللہ کے داستے میں آپس میں ایسے کوئی بھی دو مجت کرنے والے بندے ملتے بیں

ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتے کہ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش

ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوتے کہ دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش

#### (۵) مجلسوں میں جمع ہوتے وقت:

مسلمانوں کے آپس میں جمع ہونے کے وقت بی سلی الله علیہ دسلم پر درود پڑھتااوراپنی مجلسوں کوحنوں کی اللہ علیہ دسلم پر درود کے ذریعہ مزین کرنامسنون ہے مجلسوں میں حضوں کی اللہ علیہ دسلم پر درود پڑھنے کی نصنیلت اوراس کے عظیم تواب سے متعلق متعدد احادیث آئی ہیں، اسی طرح بنی سلی الله علیہ دسلم پر درود کو چھوڑ نے اور قوم کے اپنی مجلسوں سے بنی سلی الله علیہ دسلم پر درود کو چھوڑ نے اور قوم کے اپنی مجلسوں سے بنی سلی الله علیہ دسلم پر درود کو جھوڑ نے اور قوم کے اپنی مجلسوں سے بنی سلی الله علیہ دسلم بر درود کی فضیلت سے متعلق احادیث آئی ہیں۔ عجاس و محافل میں بنی سلی الله علیہ دسلم بر درود کی فضیلت سے متعلق احادیث آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: بے حضرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ بنی سلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: ب

ان کے پاس آتے ہیں تو ان کو گھیر لیتے ہیں پھروہ اس حال میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے باتھ آسمان کی طرف رب العزت تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھے ہوتے ہیں پھروہ عرض کرتے ہیں :اے ہمارے رب ہم تیرے ایسے بندے کے پاس آئے جو تیری نعمتوں کی تعظیم کرتے ہیں ، تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ، تیرے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور وہ تجھ سے اپنی آخرت اور اپنی دنیا کے لیے موال کرتے ہیں ، تو اللہ تبارک وتعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: ان کو میری رحمت کی چاد داڑھاد و ، کیول کہ وہ ایسے ہم ثین ہیں جن سے ان کا ہم ثین نام ادنہیں ہوتا۔(1)

حضرت ابن عمر رضی النّه عنهما سے روایت ہے کہ نبی صلی النّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی مجلسول کو مجھ پر درود کے ذریعہ مزین کرو، کیول کہ مجھ پر درود پڑھنا تھارے لیے قیامت کے دن نورہے۔(۲)

وہ احادیث جو محبلول اور محفلول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے چھوڑنے سے ڈرانے والی ہیں: چھوڑنے سے ڈرانے والی ہیں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عندسے روابیت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوقوم ایسی جگہیٹی جس بیس اس نے اللہ عزوج کی کاذکر نہیں کیا اور نبی علی اللہ علیہ وسلم فرمایا: جوقوم ایسی جگہیٹی جس بیس اس نے اللہ عزوج کیا کہ تو درود کے تواب کے لیے ان کو قنامت کے دن حسرت ہوگی ،اگر چہوہ جنت میس داخل ہوجا نیس گے ۔ حافظ منذری نے کہا: اس کو احمد نے اساو سیجے کے ساتھ اور ابن حیان نے اپنی شخصے ''میس اور حاکم نے روابیت کی اور انھوں نے اس کے بارے میس ایس کے بارے میس کہا: بخاری کی شرط پر ہے ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روابیت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹی جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کاذ کرنہیں کیااورا ہیے نبی سلی اللہ

<sup>(</sup>۱) بزار (۲) مندالفردوس

علیہ وسلم پر درو دہمیں پڑھا تو وہ ہیٹھنا ان پر تاوان ہے تو وہ اگر چاہے تواٹھیں عذاب دے اورا گرچاہے تواٹھیں عذاب دے اورا گرچاہے توان کو نخش دے ۔ اِس کوابو داؤ داورتر مذی نے ردایت کیااورلفظ انھیں کا ہے اورا تھول نے اس کو حدیث حن کہا۔

اور منذری نے کہا: ''تی تی ''تا سے مثناۃ فوقیہ کے کسرہ کے ساتھ اور ''د'کی تخفیت کے ساتھ ہوان ۔(۱)
کے ساتھ ہے اس کا معنیٰ ہے نقصان اور کہا گیا ہے کہ اس کا معنیٰ ہے تاوان ۔(۱)
نمائی نے اپنی 'سنن کبڑی' میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوقوم بھی اکٹھی ہوئی بھر اللہ عزوجل کے ذکراور نبی حلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بغیر جدا ہوگئی تو وہ مردار کی بد بو کے ساتھ اکٹھی۔

(٢) حضور ملى الله عليه وسلم كااسم شريف لكهت وقت:

کسی بھی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ درو دشریف بھی ملا کڑھیں اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں مثلاً:

(۱) ابن حجر بیتی نے کہااس ہے مراد حسرت ہے جیسا کہ دوسری ردایت میں آیا اور بعض نے اس کامعنیٰ جہنم کی آگ اور بعض نے اس کامعنیٰ گناہ بیان کیا ہے ،منترجم طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ دخی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ تنای اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوئسی کتاب میں جھر پر درو دلکھے گا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گافر شخے ہمیشہ اس کے لیے استعفار کرتے رہیں گے۔

سلیمان بن رہیج نے اپنی اِسناد کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی النّه عنہما سے روایت کی کدرسول النّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے جھ پر کسی مختاب میں درو دلکھا تو جب تک میرانام اس مختاب میں درو دلکھا تو جب تک میرانام اس مختاب میں درے گا جمیشہ اس کے لیے درو د جاری رہے گا۔ ابوانشخ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنہ سے روایت کی کہ رسول اللّه علی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جھ پر کسی مختاب میں درو د لکھے گا تو جب تک میرانام اس مختاب میں درو د لکھے گا تو جب تک میرانام اس مختاب میں درے گا فرشے اس کے لیے استعفاد کرتے دیں گے۔

اوربے شک بہت سے محققین علمائے محدثین نے بہت سے سلف صالحین ائمہ محدثین سے ال کی موت کے بعد ہے۔ بیس، جوان عظیم بشارتوں اور بڑے فشل برمشقل بیں جوان عظیم بشارتوں اور بڑے فشل برمشقل بیں جوالتہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حضور طی التُدعیبہ وسلم کے اسم شریف کو لکھنے کے وقت حضور طی التُدعیبہ وسلم برد درو د لکھنے کے سبب فر مایا ہے اور شرعاً پر بھی معلوم ہے کہ خواب الله تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے اور مومن کا خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ الله تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے اور مومن کا خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہے اور وہ جو نبوت کا جو بھیا گئی تکذیب نہیں کی جائے گئی جیسا کر محیح بخاری 'وغیرہ بیس آیا ہے۔

چند حکا بیات: "جلاءالا فہام" بیں حن بن محد کا بیان ہے کہ بیس نے احمد بن طبی الرحمہ کوخواب میں دیکھا تو انھول نے مجھ سے کہا: اے ابوعلی! اگرتم کتاب میں نبی سلی الله علیہ وسلم برہمارے درو دکو دیکھتے کہ وہ کس قدر زنگا ہول کے سامنے چم کتا ہے۔ حافظ سخاوی نے کہا: اس کو ابن بشکو ال نے روایت کیا۔

ابوالحن بن علی میمونی کابیان ہے کہ بیس نے شیخ ابوالحن بن عیدند کو ان کی موت کے بعد خواب میں دیکھا ،ایسا معلوم ہور ہاتھا کہ ان کے ہاتھوں کی انگلیوں پر مونا یا زعفران کے رنگ سے کوئی چیز کھی ہوئی ہے بیس نے ان سے اس کے بارے بیس پوچھا اور کہا: اے میرے امتاذ میس آپ کی انگلیوں پر ایک تھی ہوئی چیز دیکھر ہا ہوں ، وہ کیا ہے؟ تو ابھوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ رمول اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھنے کی وجہ ہے ، یا انھوں نے فرمایا: رمول اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھنے کی وجہ سے ہے، یا انھوں نے فرمایا: رمول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ ''صلی اللہ علیہ وسلم' کھنے کی وجہ سے ہے۔ (ا)

ابوسلیمان حرانی فرماتے ہیں: میرے ایک بڑوی جس کا نام ابوالفضل تھا اور بہت
روز ہے نماز والا تھا ،اس نے کہا: میں حدیث لکھتا تھا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دہیں
پڑھتا تھا،تو میں نے حضور شنی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا،آپ نے ارشاد فرمایا: جب میرا
نام کھا جاتا ہے یا میرا ذکر کیا جاتا ہے تو تو جھ پر درو دیوں نہیں پڑھتا؟ پھر میں نے دمول
الله سلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بارخواب میں دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا: تمھارا درو دیجھے پہنچ کیا ہے، تو تم جب جھ پر درو دیوں اللہ علیہ وسلم کے درود پڑھویا میرا ذکر کروتو کہو: سلی اللہ علیہ وسلم۔ (۲)

سفیان توری نے کہا: اگرصاحب مدیث کے لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو د کے سوا کوئی فائدہ منہ وتا تو ضرور وہ کائی ہوتا کیول کہ جب تک اس مختاب میں'' صلی اللہ علیہ وسلم ''رہے گانبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو د بھیجا جائے گا۔

محدین الی سلیمان نے کہا: میں نے اپنے والدکوخواب میں دیکھا تو میں سنے عرض کیا: اباجان اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انھول نے فرمایا: مجھے بخش دیا، تو میں نے کہا کس و جہ سے؟ انھول نے کہا: نبی ملی اللہ علیہ وسلم پر درو دلکھنے کے سبب سے۔

کسی محدث کابیان ہے کہ: میر اایک پڑوی تھا! وہ مرگیا،اے خواب میں دیکھا گیا توان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو اٹھوں نے کہا: جھے بخش دیا، پوچھا گیا کس

<sup>(</sup>١) جلاء الافهام (٢) جلاء الافهام بحوالة خطيب

مبب سے؟ کہا: جب رسول الله علیہ وسلم کا ذکر حدیث میں لکھا جاتا تو میں 'صلی الله علیہ وسلم کا ذکر حدیث میں لکھا جاتا تو میں 'صلی الله علیہ وسلم'' لکھ دیتا ۔اس کو ابن بشکو ال نے روایت کیا جیسا کہ'' جلاء الافہام''اور''القول البدیج'' میں ہے۔

سفیان بن عیبینہ کہتے ہیں کہ صاحب خلقان کے نیک لڑ کے کا بیان ہے: میراایک د وست تھاوہ میرے ساتھ حدیث کی تعلیم حاصل کرتا تھا، پھر وہ مرگیا تو میں نے اس کوخواب میں سبز کیڑے پہن کرگھومتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا: کیا تم میرے ساتھ حدیث نہیں یڑھتے تھے؟اس نے کہا کیول نہیں ، میں نے کہا: تم یہال تک کیسے پہنچے؟ تو اکھول نے كہا: جس مديث ميں بھی محمد الله عليه وسلم كا نام مبارك آتا تو ميں اس كے يہے ملى الله عليه وسلم' ککھ دیتا،تومیرے رب نے جھ کویہ بدلادیا جوتو دیکھ رہاہے۔(۱) عبدالله بن حكم كہتے ہيں: ميں نے امام شافعی كوخواب ميں ديكھا تو ميں نے يو چھا:الله نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تواٹھول نے کہا: جھے پر رحم فر مایا!ور جھے بخش دیااور جھے کو جنت میں بھیجا جیسا کہ دہن کو بھیجا جا تا ہے اور مجھ پر بھیرا جس طرح دہن پر بھیرا جا تا ہے،تو بیں نے یو چھا: آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ تو اٹھول نے کہا: کتاب"الرمالة" میں نبی حلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھنے کے سبب سے ، میں نے پوچھاکس طرح ، تو انھوں نے کہا میں نے لکھا: "وَحَسَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَعَدَدَ مَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِه الْغَافِلُوْنَ""اوراللهُ مُحْرِكِي الله عليه وسلم براتني بار درود بيج عِبْني بار ذكر كرنے والے ان كا ذ كركريل اوراتني بارجتني بارغفلت كرنے والے ان كے ذكر سے غفلت كريں "ابن حكم كہتے یں: شبح کو میں نے الرسالۂ دیکھاتو میں نے دیرای پایا جیسا میں نے خواب میں دیکھاتھا۔ خطیب نے اپنی مند کے ساتھ الواسحاق دارمی معروف منتہثل سے روایت کی کہ انھول نے كَمِا: مِنْ ابْنِي مديث كَي تَخْرَجُ مِنْ مديث لَكُمَّا ثَمَّا : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تَسلِيمًا الويس نے بنی سلی الله علیه وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے میرے لکھے ہوئے

(١)القول البديع

كولے كرديكھااورار شادفرمايا: "هٰذَاجَيِّدٌ" بياچگى چيز --

عبیدالله بن عمرو کہتے ہیں کہ مجھ سے میر ہے بعض معتمد بھائی نے بیان کیا انھوں نے کہا : بیس نے ایک محدث کوخواب میں دیکھا ، تو میں نے پوچھا: الله نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انھوں نے کہا: محدث کوخواب میں دیکھا ، تو میں نے پوچھا: الله نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انھوں نے کہا: میں جب انھوں نے کہا: میں جب نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آتا تو ''صلی اللہ علیہ وسلم'' لکھ دیتا۔

حافظ ابوموسیٰ نے اپنی کتاب میں محدثین کی ایک جماعت کے بارے میں روایت کی کہ انھیں ان کی موت کے بعد دیکھا گیا تو انھول نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مدیث میں نبی

صلى النَّه عليه وسلم پر درو دلکھنے كے سبب ان كو بخش ديا۔

امام ابوزره علیه الرحمه کوخواب میں دیکھا گیا کہ وہ آسمان میں فرشتوں کو نمازیر هار ہے ہیں ہتو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ تو انھوں نے کہا: میں نے اپنے پائھوں سے ہزار ہا حدیثیں کھیں، جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو میں 'صلی اللہ علیہ وسلم' پڑھ لیتا اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو جھے پر ایک بار درود پڑھے گااللہ اس پر اس کے مبب سے دس رحمت بھیے گا۔

''الدرالمنفو ''س اکابرین اہل علم کی ایک جماعت کابیان ہے کہ ابوا آخن شافعی نے بی سلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا! یارسول اللہ! امام شافعی کو آپ کی طرف سے کیا بدلہ دیا گیا کیوں کہ وہ کتاب ''الرسالة'' میں کہتے ہیں: ''قصللَّی الله علی مستبد نام حقید عدد ماذکرہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بار درود کیجے جتنی بار ذکر کرنے والے ان کاذکر کریں اور اتنی بار جتنی بار خفلت کریں؟'' تو حضور سلی کریں اور اتنی بار جننی بار خفلت کریں؟'' تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری طرف سے ان کو یہ بدلہ دیا گیا کہ ان کو قیامت کے دن حماب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا۔

بعض علما نے حضور علی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا تو عرض کیا یار سول اللہ! آپ نے ایسے چھا تا دوگھر بن ادریس کوکسی چیز کے ساتھ خاص فر مایا بیا ان کوکسی چیز سے نفع پہنچا یا؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اس سے حماب رہے، تو بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ اکس وجہ سے؟ تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: 'اس بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ اکس وجہ سے؟ تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: 'اس وجہ سے کہ اضول نے مجھ پر اس طرح درود نہیں پڑھا ''اورا نضول نے گزشتہ صیغے کاذ کر کہیا۔

"الدرالمنضود" ميں بيہقى كابيان ہےكہ امام شافعي رضى الله عند كود يكھا گيا توان ہے يوچھا گيا: الله نے آپ کے ساتھ کمیا کمیا؟ انھول نے کہا: مجھے بخش دیا ،توان سے کہا گیا: کیول کر؟ انھوں نے کہا: ان پانچ کلموں کی وجہ سے جن کے ذریعے میں رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا تها، توان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ انھول نے کہا: میں کہتا تھا: "اَللّٰهُمَّ حَسَلِّ عَلٰی مُحَقَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا آمَرُتَ أَنْ يُصَلُّى عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلْى مُحَمَّدٍ كَمَاتُحِبُ آنُ يُّصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ" اسالتُدا مُحَمَّلُ التَّمَايدوملم ير درو دینے ان پر درو دپڑھنے والول کی تعداد کے برابراور محمد کی النّه علیہ وسلم پر درو دیجے ان پر درود بنه پڑھنے والوں کی تعداد کے برابراورمحد کی اللہ علیہ وسلم پر درو دیجے جس طرح تو نے ان پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اور محمد کی اللہ علیہ وسلم پر درو دیتے جس طرح بچھے ان پر درو دپڑھنا محبوب ہے اور محمد کی النّہ علیہ وسلم پر درو دیج جس طرح ان پر درو دیڑھا جانا چاہیے۔ ما فظ سخادی نے ابوطا ہر خلص سے ابن بشکو ال کی روایت سے نقل کیا کہ انھوں نے بی

حافظ سخادی نے ابوطا ہر حکص سے ابن بشکو ال کی روایت سے نقل کیا کہ انھوں نے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ،تو سلام کیا تو حضور نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا تو وہ دوسری جانب سے حضور کی طرف پلٹے ،حضور نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا تو وہ حضور کے سامنے آئے دوسری جانب سے حضور کی طرف پلٹے ،حضور نے پھر اپنا چہرہ پھیر لیا تو وہ حضور کے سامنے آئے اور عض کیا: اے اللہ کے بنی! مجھ سے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس

ليے كہ جب تواپنى كتاب يس ميراذ كركرتا ہے تو جھ پر درود نہيں پڑھتا، الفول نے كہا: پھر اس وقت سے جب بھى "النبى" لكھا تو حسلًى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسُلِيْمًا كَيْبُرًا كَيْنُدُرًا كَيْنُدُرًا بِهِى لَكُھا۔

ایک شخص حدیث لکھتا تھااورورق پر بخل کرتے ہوئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم پر درو د نہیں لکھتا تھا تواس کے دائیں ہاتھ میں خارش ہوگئی۔

الله تعالیٰ سے التجاہے کہ ہمیشہ حضور پر درو دیڑھنے کی توفیق عطافر مائے۔

امام محمد بن زكی الدین منذری کو الملک الصالح کے پہنچنے اور مدینہ کو اس کے لیے آراسة کرنے کے وقت دیکھا گیا، تو انھول نے دیکھنے والے سے پوچھا: تم سلطان سے خوش ہو؟ تو کہا ہال، لوگ ان سے خوش ہیں، تو انھول نے فرمایا: بے شک ہم جنت میں داخل ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی کی آپ نے ارشاد فرمایا: خوشخبری سناد و کہ ہروہ شخص جو اپنے ہاتھ سے ''قَالَ دَسْسُ وَلُ اللّٰهِ حَسَلَى اللّٰهُ عَلَيهِ قَاسَدَةً '' لکھے گا وہ میر ہے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (1)

<sup>(</sup>۱)الدرالمنفو و

وسلم کی جگہ تعمیم جیسے الفاظ سے درو دکی طرف اثارہ کردیتے ہیں اور معنی تقصیر سے بھی ڈرایا بایں طور کہ درود کے ساتھ سلام نہ ملایا جائے، بعنی اس لیے کہ ان میں سے ایک کو دوسر سے کے بغیر تنہا ذکر کرنا مکروہ ہے جیسا کہ گزرا، انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ محد ثین 'وَسَلَّمَ ' 'نہیں لکھتے تھے، تو انھوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کر ترک پرناراض ہورہے ہیں یا عتاب فرمادہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں اور فرمادہ ہیں: تم اپنے کو چالیس نیکیوں سے کیوں محروم کررہے ہو کیوں کہ 'قسسلّم '' چار حمف ہیں اور ہر حمف دی

مافظ رشیدالدین عظارتے ابوسیمان حرائی سے اپنی سند کے ساتھ روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے کہا: میں سنے کہا: میں دیکھا، تو آپ نے جھے سے فرمایا: اے ابو سیمان! جب تم حدیث میں میرا ذکر کرتے ہو اور جب جھ پر درود پڑھتے ہو تو 'ق سیمان! جب تم حدیث میں میرا ذکر کرتے ہو اور جب جھ پر درود پڑھتے ہو تو 'ق سیمان! جب تم عدیث میں میرا ذکر کرتے ہو اور جب جھ پر درود پڑھتے ہو تا ہو تا ہے۔ 'ق سَمَا تَا مَنْ کَیُول جُنِیل کہتے ہو حالال کہ وہ چار حرف ہیں ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ہیں تم جالیس نیکیول کو چھوڑ رہے ہو؟۔

ابن سلاح نے تمزہ کتانی سے روایت کی، انھول نے کہا کہ میں مدیث کھتا تھا اور ''قرمت آئے ''نہیں لکھتا تھا اور ''قرمایا: تم کو ' ''قرمت آئے ''نہیں لکھتا تھا، تو میں نے بنی سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے جھے سے فرمایا: تم کو کیا ہوگیا ہے تم جھے پر درود پورا کیول نہیں کرتے؟ تو میں نے اس کے بعد ''حمد آئی اللّهُ عَلَيهِ ''بغیر ''ق مت لَّمَ '' کے نہیں لکھا۔

امام نووی نے شرح مسلم بیں کہا: ہے شک علما نے صراحت فرمانی ہے کہ حضور طی اللّٰہ علیہ وسلم پرسلام کے بغیر درو دیراکتفا کرنام کروہ ہے۔

امام قبطلاتی نے فرمایا: ایسے ہی ابن صلاح نے تصریح کی ہے کہ' علیہ السلام'' پر اکتفا کرنا مطلقاً مکروہ ہے ۔ (شرح الاذ کار: ۳۱ سار ۳)

## (۷) ہر بہتر اور ذیثان کلام کے وقت:

بہتر کلام کی ابتدااللہ تعالیٰ کی حمدو تنابعدہ نبی سی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کرنا متحب ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد سے ابتدا: تو بے شک سنن الی واق واور سند احمد میں صدیت ابو ہریرہ و خی اللہ عنہ سے کہ نبی سی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہروہ کلام حس کا آغاز اللہ کی حمد سے دیمیا جائے تو وہ ناقص ہے۔
رہانبی سلی اللہ علیہ وسلم پر بہتر کلام کے آغاز میس درود: تو بے شک ابوموی مدینی نے
ابنی اساد کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا: ہر وہ کلام جس کا آغاز اللہ کے ذکر اور مجھ پر درود کے ذریعہ نہ کیا جائے تو وہ
ناقص ہے، ہر برکت سے جدا ہے۔

ابن مندہ کی روایت میں ہے: ہروہ امر ذیثان جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے ذکر پھر مجھے پر درود کے ذریعہ ہذکیا جائے تو وہ ناقص ہے، دور ہے، برکت سے جدا ہے۔

(۸): وعظ و صحت علم کی بیشی اور بالخصوص مدیث شریف پڑھتے وقت تبلیغ علم، تذکیر وقص اور اسباق کے آغاز اور ختم میں نبی سلی الله علیه وسلم پر درود کی پابندی لازم ہے اور حدیث نبوی کی قراءت کے آغاز واختتام کے وقت اس کی تا محید ہے۔

امام نو وی نے 'الاذ کار' میں کہا: حدیث اوراس کے ہم منیٰ چیزوں کے پڑھنے والے کے لیے متحب ہے کہ وہ جب رسول اللہ علیہ دسلم کاذ کر کرے تو بلند آواز سے حضور ملی اللہ علیہ

وسلم پر درو دیستی ملی الله علیه وسلم پڑھے لیکن بہت زیاد ہ بلند نہ ہو، انھول نے کہا: امام حافظ من مرخوں میں میں میں گھل کھی ہیں کے نائل میں حس مماذ کر بیس ترعلومیت سے میں

ا بو بکرخطیب بغدا دی اور دیگرعلما بھی اس کے قائل بیں جس کا ذکر میں نے علوم حدیث میں تحیاہے اور ہمارے اصحاب اور دوسرے علمانے تصریح کی ہے کہ تلبیہ کے بعد نبی صلی اللّٰہ علیہ

وسلم پربلندآوازے درود پڑھا جائے۔

جعفر بن برقان کابیان ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا: اما بعد! ہے تک کچھاوگوں نے آخرت کے عمل سے دنیا تلاش کی اور کچھ قصہ گولوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیست. کی طرح اپنے خلفا وامرا پر بھی درود پڑھنے لگے ،لہٰذا میرا یہ خط جب تمعارے پاس آئے تو نھیں حکم دوکہ ان کا درود انبیا پر اوران کی دعاعام سلما نول کے لیے ہو اوران کے علاد ، بو چھوڑ دیں۔(1)

ابنعیم نے اوزاعی سے روایت کی ،انھول نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند نے اور دعار مول اللہ عند نے اللہ عند نے گورز ول کو لکھا کہ وہ قصد گولوگول کو حکم دیس کہ ان کی زیادہ تعریف اور دعار مول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم پر درو وہو۔

حافظ بیتمی نے کہا: للہذا یہ (خطوط کے آغازییں درود) خلفائے راشدین کی منت ہے اور روئے زبین کے اطراف میں اس پرامت کاعمل رہاہے۔

امام نووی نے الاذ کار' میں کہا: حماد بن سلمہ سے مروی ہے کہ سلمانوں کا خطاس طرح ہوتا: ''مِنْ فُلَانٍ اِلْی فُلَانٍ اَمَّا بَعُدُ! مسَلَامٌ عَلَیْکَ فَایِنِی أَحْمَدُ اِلَیْکَ اللَّهَ الَّذِیْ لَآاِلٰهَ

<sup>(</sup>۱) شرح الاذ کار (۲) لینی منتخب ہے کہ خطوط کے شروع میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، مترجم

اِلْآهُق ق آمناً لَهُ أَنْ يُنصَلِّى عَلَى مُحَقَّدٍ قَ عَلَى الِمُحَقَّدِ . . . اِلْى اَخِرِهِ "فلال كَى عانب سے فلال كے نام ، بعدال كے تم پرسلام ، بے ننگ ميں تجھ سے الله كى حمد بيان كرتا ہوں جس كے مواكوئى معبود نہيں اور بيں اس سے درخواست كرتا ہول كه و ، محمد كى الله عليه وسلم اور محمد كى الله عليه وسلم كى آل پر درود (رحمت ) بھيج ۔

(9) مج اور شام کے وقت:

حضرت ابو درداءرضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے مجھ پرضح کے وقت دس باراور شام کے وقت دس بار درود پڑھا تو قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہو گی۔(1)

(۱۰) بنی کی الله علیه وسلم پر درو و نیند کااراده کرتے وقت اور نیند شآتے وقت:

ابوقر صافہ رضی الله عند سے مروی ہے، انھول نے فرمایا کہ بیس نے رسول الله علی الله علیه وسلم کوار شاد فرماتے ہوئے ساکہ ہو شخص اسپینے بستر کی طرف پناہ لے، پھر تیکر کے اللّہ کی بیتیں بعد الله کُلُون اللّه کی بیتیں بعد کہا اللّه کُلُون آلَت کے الله کُلُون آلَت کُلُون آلَت کے الله کُلُون آلَت کے الله کُلُون آلَت کُلُون آلُون آلَت کُلُون آلُت کُلُون آلَت کُلُون آلُت کُلُون آلُت کُلُون آلُ کُلُون آلُت کُلُون کُلُون آلُت کُلُون آلُت ک

(۱)الجامع الصغير (۲)مشدالفردوس

نے نیند نہ آنے والے کے لیے بیان کیا کہ وہ جب سونے کارادہ کرے تو یہ آیت پڑتے ۔ "اِنَّ اللّٰهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاكَيُّهَا الَّذِيثَ اَمَنُوُا صَلَّوُ اعْلَيْهِ وَسَلِمُوْا تَسُلِيًّا" ۔ اور آیت کے بعد صور سلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھے۔

### (۱۱)رات کو نیندسے بیدار ہوتے وقت:

## (۱۲) كان جنبهنانے كے وقت:

حضرت ابورا فع رضی الله عندسے مروی ہے کہ بنی سلی الله عنید وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم میں سے کسی کا کان مجتنبھنا ہے تو وہ میرا ذکر کرے اور جھی پر درو دپڑھے اور کہے: الله اس کا ذکر کرے جس نے میرا ذکر کیا بھلائی کے ساتھ اور ایک روایت میں ہے: الله بھلائی کے ساتھ اس کاذکر کرے جس نے میرا ذکر کیا۔ (۱) علامہ مناوی نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ''وہ میرا ذکر کرے ''کی تشریح میں کہا:

(۱)طبرانی

با یں طور کہ تھے: ''مُحَقَّدٌ تَرَمنُ ولُ اللّٰہِ '' یا ای طرح کا کوئی لفظ اور'' جھے پر درود پڑھے' کی تشریح میں کہا: یعنی ملی اللہ علیہ وسلم کہے۔

زیلعی نے کہا: اس میں بیہ کہ ذکر پر اکتفا نہ کرے جب تک حضور میں النہ علیہ وسلم پر درود مذہبر ہے اور یہ بھی ہے: اللہ اس کاذکر کرے جس نے میراذکر کیا مجلائی کے ساتھ ، انضوں نے کہا: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روحیں طہارت ونزاہت والی میں اور ان کے لیے سماعت وبصارت ہے جو آئکھ کی بصارت سے متصل ہے اور فضا میں بلند ہوتی ہیں جہال گشت کرتی اور چرکرلگاتی ہیں ، پھرا ہین مقام کی طرف پر بڑھتی ہیں جہاں سے آئی تھیں ، تو جب جسم کے کام سے چرک کا گرا پاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چیز کا ادراک کرلیتی ہیں جس سے انسان کی مجھ عاجز ہے اگران کے لیے مشغولیت نہ ہوتی تو وہ عجائب (جرت انگیز چیز ہیں) دیکھی ہیں ہی وہ سیلی میں اس اس سے جو چڑھارکھی ہیں اور گندی ہوگئیں اس قمیص سے جو پہن رکھی ہیں یعنی ذات ہوگئیں اس لیار ہوگئیں اس قمیص سے جو پہن رکھی ہیں یعنی ذات ہوگئیں اس لیار داورگدلی ہوگئیں گنا ہوں کی عجرت کے جام سے جو پیا کرتی ہیں۔

اور ہمارے آقا محد ملی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کدھر کا قصد ہے؟ تو آپ نے فرمایا سدۃ النہ تا کا ہم تو آپ است فرمایا سدۃ النہ تا کا ہم تو آپ و ہال بھی کہدر ہے ہیں: اسے رب! میری امت میری امت میری امت میری است میری ہونگی جائے۔

لہٰذا کان کامجھنبھناناروح کی طرف ہے جس کو کان روح کی خفت وطہارت اوراس کے اس مقام کی طرف بلند ہونے اورشوق رکھنے کی وجہ سے بیا تا ہے جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیں البندا جب کان بھنبھنا ہے تو آنے والی خیر ( بھلائی ) کو دیکھ ہوائی وجہ سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' جھ پر درود پڑھ' اس لیے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہٰی بیس اس وقت اس کاذکر فر مایا اور اس کے لیے رب سے ایک چیز طلب کی جس سے آپ درود کے تی ہوگئے البٰ داحضور سلی اللہ داحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود پڑھے۔ البٰداحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت درود پڑھے۔

واضح ہوکہ یہ چیز ہی مؤمنین کی نبیت سے ہیں جن کا اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوکہ یہ چیز ہی مؤمنین کی نبیت سے ہیں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف سے متعارف ہیں، جیسا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد سے اس جانب اشار وفر مایا:
''آلاَرْق اللہ جُنُورٌ مُّجَنَّدَهُ فَمَا تَعَارَفَ عِنْهَا اِنَّتَافَ قَمَاتَنَا کَرَ عِنْهَا اِخْتَافَ ''روطیں مخلوط وجمع لئکر ہیں، تو ان میں سے جس کا جس سے تعارف ہوا (عالم ارواح میں) اس کی اس سے الفت ہوئی ( دنیا میں ) اور جس کی جس سے دوری ربی (عالم ارواح میں ) ور سے اللہ ربی (دنیا میں)۔

ر ہاغیر سلموں کے کانوں کا بھنبھنانا تواس کے دوسرے دوتی اسباب ہیں لیکن وہ تاریکی سے پڑاور مفلی ہیں ہلوی اورسماوی نہیں۔

### (١٣) مريث بحول جانے کے وقت:

ابن سی نے اپنی سند کے ساتھ عثمان بن ابی حرب بابلی رضی الله عند سے روایت کی ،
انھوں نے کہا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جوحدیث بیان کر نے کااراد ہ
کرے بھراسے بھول جائے تو وہ مجھ پر درو دپڑھے ، کیوں کہ درو دحدیث کابدل ہے اور ہو
سکتا ہے کہ اسے صدیث یاد آجائے''۔اس حدیث کو دہلمی اور ابن بشکو ال نے روایت کیا۔
الوموئ مدینی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو
مجھ پر درو دپڑھوان شاء اللہ وہ چیز تھے بی یاد آجائے گی۔

## (۱۲) تمازول کے بعد:

بہت سے علمانے اس کے لیے صل کی صورت میں ایک متنقل عنوان قائم کیا ہے جن میں سے ایک متنقل عنوان قائم کیا ہے جن میں سے ایک حافظ ابوموی مدینی ہیں ، انھول نے اس سلملے میں عبدالغنی بن سعید کی سند سے ایک حکایت ذکر کی ہے ، جو اس طرح ہے : ابو بحرمحد بن عمر کابیان ہے کہ میں ابو بحر بن محابد کے پاس تھا کہ شیخ شبلی آئے تو ابو بحرمجا بدکھڑے ہوگئے اور انھیں گلے لگا یا اور ان کی

آنگھوں کو بوسہ دیا تو یس نے الو بکر بن مجابہ ہے کہا : 'کیا متعقیدی''! آپ بیلی کے ساتھ ایسا اگر رہے ہیں جب کہ آپ اور تمام اٹل بغداد اخیس مجنون سجھتے ہیں؟ تو ابو بکر بن مجابہ نے کہا کہ بیس نے ان کے ساتھ و بیا ہی کیا جیسا کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ و بیا ہی کیا جیسا کہ ہیں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب ہیں دیکھا کہ جب بیلی آتے تو آپ ان کی طرف بڑھے اور ان کی آئھوں کو بوسہ دیا ہو ہیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ آپ ان کی طرف بڑھے اور ان کی آئھوں کو بوسہ دیا ہو ہیں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ نماز کے بعد 'لَقَی لُہ بیٹی کہ درو دیکھی قرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد 'لَقَی لُہ بیٹی اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ یہ جو بھی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کے بعد 'لَقَی لُہ بیٹی آئے گھر درسول قین باز' حسّلی اللّٰہ علیہ کھر درسول قیس نے ان سے پو چھا کہ اللّٰه علیہ کی اسے تو ہی کا کہ جب بیلی آئے تو ہیں نے ان سے پو چھا کہ و منماز کے بعد کہا کہ جب بیلی آئے تو ہیں نے ان سے پو چھا کہ و منماز کے بعد کہا کہ جب بیلی آئے تو ہیں سے ان سے پو چھا کہ و منماز کی بیا سے میں کے مثل ذرکئیا۔

''القول البدلج '' میس کہا کہ یہ حکا بیت ابن بشکو ال کے نز دیک ابوالقاسم خفا ف کی سدسے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایک شخص کے پاس قرآن پڑھ رہا تھا جس کی کنیت ابو بکرتھی اور وہ اللہ کے ایک ولی تھے توا چا نک دیکھا کہ ابو بکرتی ایک شخص کے پاس آئے جس کی کنیت ابوالظیب تھی اور وہ ابل علم میں سے تھے، پھر شخص کے پاس آئے جس کی کنیت ابوالظیب تھی اور وہ ابل علم میں سے تھے، پھر پورے واقعہ کا ذکر کیاا ور آخر میں کہا کہ تلی ابو بکر بن مجابد کی مسجد کی طرف گئے پھر ابو بکر کے پاس گئے تو ابو بکر ان کے لیے کھڑے ہو گئے تو ابن مجابد کے اصحاب نے ان ووں کی اس بات چیت کا آپس میں تذکرہ کیااور ان سے کہا کہ آپ کی بن عین وزیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اضول نے کہا: کیا میں اس شخص کی تعظیم خو درسول اللہ طیہ وسلم کرتے میں اس شخص کی تعظیم نے درسول اللہ طیہ وسلم کرتے میں اس شخص کی تعظیم نے درسول اللہ طیہ وسلم کرتے میں ؟ میں اس تی بی سل ان علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے مجھے سے فرما یا: ''ا ہے ہیں؟ میں اس آئے تو تم اس

کی تعظیم کرنا ''ابن مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے دو تین رات بعد میں نے حضور تنی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا ''ابن مجاہد کہتے ہیں کہ اس کے دو تین رات بعد میں نے حوث دے جدیا کہ تو نے اوپر کو اللہ انجھے عوث دے جدیا کہ تو نے ایک جنتی شخص کو عوزت دی ہتو میں نے عرض کیا یارسول اللہ انتہا آپ کے اِس اعراز کا متحق کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا: یہ شخص پانچوں نمازیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ہر نماز کے بعد میرا ذکر کرتا ہے اور 'لگا گی ہے گھ دکھو گئے گئے دکھو گئے ہیں ایسے تھی کی تلاوت کرتا ہے میرا ذکر کرتا ہے اور 'لگا گئے گئے دکھو گئے ہیں ایسے تعص کی تعظیم نہ کروں۔

عافظ سخاوی نے کہا: اس کا شوت یعنی نماز ول کے بعد حضور سلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا شوت مدیثِ ابو امامہ رضی اللہ عندسے بھی ملتا ہے کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہو شخص ہر فرض نماز کے بعد ال کلمات' آللہ مَّ آغطِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيثَلَةَ ، وَاجْعَلْ فِی الله صَدَّدَ الله الله مَانَ کے ذریعہ دعا الْمُصَلَّد الله مَانَ کے ذریعہ دعا مانگے قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ (طبر انی)

### (١٥) ختم قرآن كے وقت:

قرائن کریم کے ختم کے وقت بنی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود مطلوب ہے، کیوں کہ یہ دعا کا مقام ہے، جیسا کہ ابن ابی داؤد نے نفائل القرائ نہیں حکم سے روایت کی ،انھوں نے کہا کہ میرے پیاس مجاہد اور عبدہ بن ابی لبابہ نے قاصد بھیجا ان دونوں نے (قاصد کے ذریعہ) کہا کہ ہم نے آپ کے پاس اس لیے قاصد بھیجا ہے کہ ہماراارادہ ختم قرائن کا ہا ادر حتم کہتے تھے کہ بلا شبختم قرائن کے وقت دعام قبول ہوتی ہے پھروہ کئی دعا میں مانگا کرتے۔ ادر انھوں نے (ابن ابی داؤد نے ) اپنی کتاب میں ابن صعود رضی اللہ عنہ سے یہ کی روایت کی کہا تھول ہوگی۔ کی کہا تھوں نے فرمایا: جو تتم قرائن کرے گااس کی دعام قبول ہوگی۔ حضرت مجابد سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا گختم قرائن کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت مجابد سے مروی ہے، انھوں نے فرمایا گختم قرائن کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ ابوعبید نے نفسائل القرائ میں حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مدینہ میں ابوعبید نے نفسائل القرائ میں حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مدینہ میں ابوعبید نے نفسائل القرائ میں حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ مدینہ میں

ایک شخص تھا جو شروع سے آخر تک اسپنے اصحاب کو قر آن پڑھ کرسنا تا تھا تو ابن عباس رضی الڈعنہمااس پر نگرال مقرر کر دسیعتے تھے تو جب و ہختم کے قریب آتا تو ابن عباس رضی اللّٰه عنہما آکران کے پاس ماضر ہوتے۔

اورامام احمدرننی اللہ عنہ نے ختم قرآن کے وقت دعا کاذ کر کیااور فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب قرآن ختم کرتے تواہینے اہل وعیال کو جمع کر لیتنے ۔(۱)

### (١٢) غم اورمصيب كے وقت:

مصیبتوں، پریٹانیوں اور حدسے زائد غموں کے لائق ہونے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درو دمطلوب ہے، کیوں کہ وہ مغموم سے غم کو دور کرتا ہے، جیسا کہ انی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انھوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا میں اپنی پوری دعا آپ پر درو د،ی کو بنالوں؟ تو حضور صلی اللہ عبیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تب تو غم سے محفوظ ہوجاؤ گے اور گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گی۔' الحدیث'

طِراني سِ بَهامام جعفر صادق رضى الله عند في ما يا كه مير عوالديسى سيد محمد باقر رضى الله عند كو جب كولى بريثاني لا تق موتى تو آپ الله كروضو كرتے اور دوركعت نماز يرشح بي من الله عند كو جداس طرح دعاما نكتے: "اَللهُمْ اَنْتَ يْقَتِى فِي كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجَاّتِي فِي كُلِّ هَرِ مَا اللهُمُ اللهُمْ اَنْتَ يْقَتِى فِي كُلِّ كَرْبٍ وَدَجَاّتِي فِي كُلِّ هَدُ يَضُعُفُ عِنْدَ هِ اللهُوَّ الدِي فِي كُلِّ اَمْرٍ نَزَلَ بِي يَقَةً وَعِدَةً، فَكَمْ مِنْ كَرْبٍ قَدُ يَضُعُفُ عِنْدَ الْفُوَّ الدِي وَتَقِلُّ فِيْهِ الْحِيْلَةُ ، وَيَرْغَبُ عِنْدَهُ الصَّيدِيْقُ ، وَيَشْمَتُ بِهِ الْعَدُقُ ، اَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ الْمَيْكُونُ وَلَيْ كُلِّ حَاجَةٍ ، وَوَلِي كُلِّ حَاجَةٍ ، وَوَلِي كُلِّ عِلْمَ اللهُ وَلَيْ كُلِّ فِي عَلْمَ اللهُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ الله

(١) جلاء الإفبام

عَلَيْکَ أَنْ تُحِیْبَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلٰی الِمُحَمَّدٍ ، وَٱسْأَلُکَ أَنْ تَقْضِیَحَاجَتِیْ ''

قند جعه : اے اللہ! ہر پریشانی میں توہی میرا مدد گاراور ہرمصیبت میں توہی میری امدد گاراور ہرمصیبت میں توہی میری امیداور ہرآفت میں توہی میرا وقوق اور عہد ہے گئی ہی پریشانیاں ایسی میں جن سے دل کمزورہ وجا تا ہے، جن میں تدبیر کم ہو جاتی ہے، جو دوستوں کو مرغوب ہوتی ہے اور دشمن خوش ہوتے ہیں میں نے اپنی مصیبت بھی سے بیان کی اور تجھی سے اس کی شکایت کی پس تواسے دور کر کیوں کہ تو نے ہی والدین کو نیک بنا کر دور کر کیوں کہ تو نے ہی ہر حاجت کا صاحب اور ہر نعمت کا والی ہے، تو نے ہی والدین کو نیک بنا کر کو نے کی حفاظت فرمائی پس میری بھی حفاظت فرما جیسی اس کی حفاظت فرمائی اور جھے ظالم اور محصول کیا ہیں تیرے ہراس نام کے ذریعہ جس کا ذکر تونے اپنی محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں محتوی کو سکھایا ، بیا اسپین علم غیب میں کو تو بی خوال کرنالا زم ہوجا تا ہے التجا کرتا ہوں کہ میاں کو خوب جانتا ہے لیس پوری جا جت پوری فرما۔

#### (۱۷) دعائے ماجت کے وقت:

 وَلَاهَمًّا إِلَّافَرَّجَتَهُ وَلَاحَاجَةً هِيَ لَكُ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ" \_(1)

قتوجهه: الله کے سواکوئی معبود نہیں جولیم وکریم ہے،الله کی پائی جوع شِ عظیم کارب ہے اور تمام تعریفیں الله کے لیے جوسارے جہان کا پالن ہارہے،اے دہم کرنے والول میں سب سے زیادہ دہم کرنے والے میں تجھ سے تیری دہمت کو واجب کرنے والی چیزول اور تیری مغفرت کے ارادول اور ہر نیکی سے حصہ اور ہرگناہ سے حفاظت کی التجا کرتا ہول ہمیرے ہرگناہ کو بخش دے اور ہر غم کو کھول دے اور ہر وہ حاجت جس میں تیری رضا ہو اسے یوری فرما۔

حضرت آس رضى الله عند سے روایت ہے کہ بنی کریم کی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس کو اللہ تعالیٰ سے کو بنی طاحت ہوتو وہ کامل طور پر وضو کر کے دورکھت نماز ادا کرے، پہلی رکھت میں سورہ فاتحہ اور آیۃ الکری اور دوسری رکھت میں سورہ فاتحہ اور ' اہمت الرَّسُولُ '' یعتی سورہ بھر ہی آخری آیڈ سے اور آیۃ الرَّسُولُ '' یعتی سورہ بھر ہے اور اس طرح دما مائے: '' اللّٰه هُمَّ یَامُونِ مِن کُلِّ وَحِنْدٍ، وَیَا صَاحِب کُلِّ فَرِنْدٍ، وَیَا قَرِیْبًا غَیْرَ بَعِیْدٍ، وَیَا شَاهِدًا عَنْرَ غَلْوَلِ وَ الْاِحْدَا فَرِیْبًا غَیْرَ بَعِیْدٍ، وَیَا شَاهِدًا عَنْرَ غَلْولِ وَ الْاِحْدَا فَرِیْبًا غَیْرَ بَعِیْدٍ، وَیَا شَاهِدًا عَنْرَ مَعْلُولٍ ، یَا حَبُّی یَا قَبُّولُ مُی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِحْدَامِ ، یَا حَبُّی یَا قَبُولُ مُی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِحْدَامِ ، یَا حَبُّی یَا قَبُولُ مُی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِحْدَامِ ، یَا حَبُّی یَا قَبُولُ مُی یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِحْدَامِ ، یَا حَبُّی یَا قَبُولُ مُی یَا ذَالْجَلَالِ وَ الْاِحْدِیْمِ ، الْمَحَدِیْ السَّمُولُ وَ الْمُحَدِّی السَّمُ کَالِو مَنْ اللَّهُ مُی اللَّهُ مَیْدِ وَ اللَّالَٰ وَ الْالْکُ وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَ اللَّوْدِیْمِ ، الْکَولُولُ وَ الْمُحَدِّدِیْ اللَّامِیْکُ اللَّالِ وَ الْالْکُولُ وَ الْمُکَولُ وَ الْکُولُ وَ مَنْ اللَّالِ وَ الْمُکَولُ وَ الْمُحَدِّدِیْ قَالْ نَفْعَلَ مِی کَذَا '' آو یَقَینا الیے خَشْدِیْ وَ اَنْ تَفْعَلَ مِی کَذَا '' آو یَقَینا الیے خُشْدِیْ وَ اَنْ تَفْعَلَ مِی کَذَا '' آو یَقَینا الیہ مُحَدِّدِیْ وَ اَنْ تَفْعَلَ مِی کَذَا '' آو یَقَینا الیہ مُحَدِّدِیْ وَ اَنْ مَنْ مَا مِت یوری مُومِ اِسِے گی۔ (۲)

قو جعهد: اے اللہ! اے ہر بے یارو مدد گار کے مدد کرنے والے اور اے ہراکیلاوتنہا کے مالک،اے وہ ذات جونز دیک ہے دورنہیں،اے وہ ذات جو حاضر ہے غائب نہیں،اے وہ ذات جو غالب ہے معلوب نہیں،اے زندگی عطا کرنے والے،اے

(۱) ترنذی، ابن ماجه، طبرانی (۲) مندالفردوس

قائم رکھنے والے،اے جلال وا کرام والے اور اسے آسمان وزیین کو پیدا کرنے والے میں تجھ سے تیرے اسم حمٰن ورجیم اور جی وقیوم کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس کے لیے چیرے جھک گئے اور آوازیں پست ہوگئیں اور جس کی خثیت سے دل لرز اٹھے کہ تو محمل اللہ بپور علیه وسلم پراورمگرسلی الله عنیه وسلم کی آل پر د رو د تیج اورمیر ہے ساتھ ایسا کریعتی اپنی عاجت کا نام لے کرڈ کرکرے۔

## (١٨) عورت كونكاح كايبيغام دييخ وقت:

امام نووی علیہ الرحمہ نے"الاذ کار" میں فرمایا کہ نکاح کا پیغام دسینے والے کے سے متحب ہے کہ وہ اللّٰہ کی حمد و مثنا اور رمول اللّٰہ کی اللّٰہ علیہ وسلم پر درو د سے ابتدا کرے اور کے: ''أَشْبَهَدُ أَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَبِيْكَ لَهُ، وَأَشْبَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُوْلُهُ جِئْتُكُمُرَاغِبًا فِي فَتَاتِكُمُ أَوِّ فِي كَرِيْمَتِكُمُ فُلَانَةً بِنْتِ فُلَانٍ آوُنَحُوذُ لِكَ ""يل گوا ہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ملی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول بیں' بیس تم لوگوں کے پاس تمحاری نوجوان عورت یا تمحاری بیٹی فلال کی لڑکی فلانہ کے سلسلے میں آیا، یااسی طرح كوتى د وسراجمله كيئ'۔

ما فظ سخاوی علیدالرحمه نے کہا: ہم سے ابن عباس رضی الله عنهما سے ارشادِ الہی: ' إِنَّ الله وَمَنْ كُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يُهَا الَّنِينَ امَنُوا صَلُّو اعَلَيْهِ "كَانْمِرك سلیلے میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تھارے نبی گی تعریف کرتاہے اورمغفرت فرما تاہے اور فرشتوں کو بھی اس کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے لہٰذا تم بھی اپنی نماز وں میں ،اپنی مسجدول میں بلکہ ہر جگہ اورعورتو ل کو پیغام د سینے میں بھی ان کی تعریف کرو اور ان کو ہر گزینه بھولو یہ

حافظ نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر بن حفص کا بیان ہے کہ ابن عمر رضی الله عنہما جب کسی نکاح کے

کے بلائے جاتے تو وہ کہتے: اے لوگو! ہمارے پاس بھیڑ ندلگاؤ ''آلحمدُ لِلَّهِ وَحسَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّ

مافظ نے کہا: عتبی نے اپنے والد سے نقل کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک عورت کے اکاح میں ہم سے اس طرح خطاب کیا: ''آلحت کی للّٰہ فی المعِنیّ قِیق الحید پی آءِ ق صَلّی اللّٰه علی منحقیّد '' تمام تعریفیں الله کے لیے جوعرت اور بڑائی والا ہے اور اللہ رحمت نازل فرمائے آخری نبی محرصلی الله علیہ وسلم پر جمد وصلوۃ کے بعد عرض ہے کہ تمھاری محبت ہمیں تھینے الی ہے اور تھارے ساتھ اس شخص کاحن طن ہے جس نے اپنی بیٹی کو تھارے حوالے کیا اور اپنی لائی کے اس فرمان کے مطابق کہ' بھلائی کے اس فرمان کے مطابق کہ' بھلائی کے مان ہے مطابق کہ' بھلائی کے ساتھ رکھویا بھلائی کے ساتھ جھوڑ و' اس کا تم سے نکاح کر دیا۔

### (١٩) جمعه کے دن اور جمعه کی رات:

حضورتی الله علیه وسلم جمعه کے دن اور رات صحابہ کو زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا حکم دینے اور اس پر آمادہ کرتے اور ان سے بیان کرتے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر مجھ پر درو دیلیش کیا جاتا ہے اور جمعہ کے دن کی ایک الگ ہی ثان ہے اور اس کا ذکر متعدد امادیث میں ہے جومتعدد صحابہ سے مروی ہیں۔

حضرت اوس بن اوس رضی الله عند سے مروی ہے ،انھوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یقیناً تمھارے دنوں میں افضل جمعہ کا دن ہے ، اس دن آدم علیہ الله علیہ اسلام پیدا ہوئے اوراسی دن و فات بائے اوراسی دن صور بھونکا جائے گا اوراسی دن علیہ السلام پیدا ہوئے گا اوراسی دن مجھ پر نیش الله علیہ الله الله علیہ ہوئی لہذا اس دن مجھ پر نیش ہوئی لہذا اس دن مجھ پر نیش سے زیاد ہ درو دبھیجو، کیوں کہ تھا را درو دمجھ پر نیش سے تو اوراسی موجوا ئیس کے تو ہمارا درو د

کے جسمول کو کھانا حرام فرمادیا۔(۱)

حضرت ابو درداء رضی الله عندے مروی ہے ،ایھول نے فرمایا که رسول الله علی الله علیه وسلم نے ارثاد فرمایا: ہرِ جمعہ کے دن مجھ پرکٹڑت سے درو دبھیجو، کیول کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے بیں اور ہروہ شخص جو جھے پر درو دبھیجتا ہے اس کے درو دکو مجھے پر بیش کیا جا تا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہوجائے، ابو در داء کہتے ہیں کہ میں نے کہا: کیا موت کے بعد بھی؟ توحضور کی الله علیہ دسلم نے فر مایا: یقنیناً الله عز وجل نے زبین پرا نبیا علیهم الصلاۃ والسلام کے جسمول کو کھانا حرام فرمادیا۔ (۲)

حضرت ابوامامه رضی الله عنه سے مروی ہے ،انھول نے فرمایا که رسول الله کا الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر جمعہ کے دن مجھ پر کنڑت سے درو د بھیجو، کیوں کہ ہر جمعہ کو مجھ پر میری امت کاد رو د بیش کیاجا تاہے،تو جس کاد رو د مجھ پرسب سے زیاد ہ ہو گاو ہ درجہ میں سب ے زیادہ جھے سے قریب ہوگا۔ (۳)

حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے، انھول نے فرمایا که رمول الله حلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر درو د کی کنڑت کرو کیوں کدا بھی ابھی جبریل میرے پاس اسپنے رب عزوجل کی بارگاہ سے آئے اور کہا کہ زبین پر جو بھی مسلمان آپ پر ایک بار درود بھیجنا ہے تو میں اورمیر ہے فرشنے اس پر دس بار درو د بھیجتے ہیں ۔ ( طبرانی ) اورابوالفرج کی مختاب''الوفاء'' میں اتنااور ہے: اوراس کے درود کی انتہا بغیرعش کے ہمیں ہے وہ جس فرشنے کے پاس سے بھی گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے : اس کے قائل پر درود

بيجو، جيباكهاس نے نبي محدثي الله عليه وسلم ير بيجاب اورا بن ابی عاصم کے نز دیک اتنااورزائدہے: اور جھے پر قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ بنی سلی الله علیه دسلم نے ارشاد فر مایا: جھ پر جمعہ کے

<sup>(</sup>۱) احمد، الودا وُد، نسائ، ابن ماجه، ابن حبان، حاكم (۲) ابن ماجه (۳) بيم قل

دن مکثرت درو دبھیجو، کیول کہتھارا درو د مجھے پر پیش کیا جائے گا۔ (1)

خطیب نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رشی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بنی سی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص جمعہ کے دن '' اَللّٰهُ مَّ حَسَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الاُمِّیِّ وَعَلٰی الله وَ اللّٰهِ مِی اللّٰمِیِّ وَعَلٰی الله وَ اللّٰهِ مِی اللّٰمِیِّ وَعَلٰی الله وَ اللّٰهِ مِی اللّٰمِی اللّٰہ وسلم وَ اللّٰه مِی اللّٰه و الله و

محد بن یوسف عابد نے آمش سے اور آمش نے زید بن و بہب سے روایت کی ،انھوں نے کہا کہ مجھ سے ابن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا: اسے زید بن و بہب! جمعہ کے دن بنی سلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہزار بار درود پڑھنا نہ چھوڑ اور کہد: اَللّٰهُ ﷺ حَسَلِّ عَلَی مُحَدَّیدِ النَّبِیِّ اللهُ عَلی مُحَدَّیدِ النَّبِیِّ اللهُ عَلی مُحَدِّی اللهُ اللهُ

بيه قى نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے تخریج کی ، انھوں نے کہا کہ میں نے بنی سلی الله علیہ وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: '' اَکُیڈرُی الصَّالَاۃَ عَلَی َ فِی اللَّائِلَةِ الْفَقَ آءِقَ الْبَقْمِ الْاَزَٰهَ رِلَیْلَةَ الْجُمْعَةِ قَدِیْهُ مَ الْجُمْعَةِ '' ''روش رات اور روش دن لیسی جمعہ کی رات اور دن مجھ پر کنٹرت سے درود بیڑھو''۔

یہ قلی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے دوایت کی کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: روشن رات اور روشن دن میس جھ پر کنشرت سے درود پڑھو، کیول کہ تھارا درود جھے پر پیش کیا جائے گا۔

اور حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے مروی ہے کدرمول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:''روش رات اور روش دن میں جھھ پر کنٹرت سے درو دپڑھو، کیول کہ تمارا درو د بھھ پر پیش کیا جائے گاپس میں تمھارے لیے دعااور استغفار کرول گا''اور روشن رات جمعہ کی

(١) جلاءًالافبهام

رات اورروش دن جمعه کادن ہے۔(1)

شیخ عارف کبیرابوطالب کی رضی الله عند کا قول ہے کہ کشرت کی اقل حد تین مو (۳۰۰) بارہے۔
لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن اور رات کو پابندی سے حضور سلی الله علیہ وسلم پر تین مو بار
درود بیجے اور زیادہ بہتر اور پسندیدہ یہ ہے کہ ہزار (۱۰۰۰) بار بیجے، جلیما کہ اس سے قبل کی
مدیث میں ہے کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو جمعہ کے دن جھ پر ایک ہزار بار
درود بڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گاجب تک جنت میں اپنا گھکانہ منہ دیکھ لے، اس
طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور ہوا کہ آپ تا بعین کو حکم دیسے کہ وہ نبی صلی
الله علیہ وسلم پر ایک ہزار بار درود پڑھیں۔

اور شخن بہ ہے کہ جمعہ کے دن ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھا جائے: اَللّٰهُمَّ حَسَلِّمَ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَنْدِکَ وَنَبْدِکَ وَرَسْنُولِکَ النَّدِیِّ الْاُمِّیِّ وَعَلٰی اَلْهِ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ، عَلٰی مُحَمَّدٍ عَنْدِکَ وَنَبْدِکَ وَرَسْنُولِکَ النَّدِیِ اللّٰهُ عَنْدے مرفوعاً روایت کی اور الفاظ جیما کہ اور دارفطن کے بیں کہ جوشن جمعہ کے دن جھ پرائی (۸۰) بار درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کے دارقی محمد کے دن جھ پرائی (۸۰) بار درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کے اس کے گناہ خش دے گا، عرض کیا گیایار مول اللہ! درودکس طرح پڑھا جائے؟ تو اب نے فرمایا کہو: اَللّٰهُ جَصَلِ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَنْدِ کَوَ نَبِیْدِ کَوَ وَسُنُولِکَ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ اور ایک ہزار بار درود پڑھنا) بہتر ہے اور جو ایک ہزار بار سے زیادہ ایک گرہ لگا لو ۔ لہٰذا یہ (ایک ہزار بار درود پڑھنا) بہتر ہے اور جو ایک ہزار بار سے زیادہ لیک گرہ لگا لو۔ لہٰذا یہ (ایک ہزار بار درود پڑھنا) بہتر ہے اور جو ایک ہزار بار سے زیادہ لیڈ سے اللہ تعالیٰ اس کو مزیدا ہم وخیر عطافر ماتے گا۔

ای لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عند نے ملک کے مختلف اطراف وجوانب میں لکھر کر مجیجا تھا کہ جمعہ کے دن علم کی تبلیغ کرو کیول کہ علم کی آفت نسیان ہے اور جمعہ کے دن نبی سلی الله علیہ وسلم پرزیادہ سے زیادہ درو دبھیجو۔(۲)

لبندا جمعہ کے دن علم کی تبلیغ بہت مجبوب ہے، کیوں کہاس دن فرشنے حاضر ہوتے ہیں تو و : علم کی مجلسوں میں بھی حاضر ہول گے اور اس کو اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا ئیں گے.

<sup>(</sup>١) القول البديع بحوالية ابن بشكوال (٢) القول البديع

کیوں کہ علم کی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ہدایت دنور ہوتی ہے اور علم کی تبلیغ وتعلیم اللہ تعالیٰ کے نز دیک افضل ہے اور مبلغ کے لیے ہم ترین صدیقے کا ثواب ہے۔

طبرانی نے النجیئر میں حضرت سمرہ بن جندب دنی اللہ عنہ سے دوایت کی کہ دسول اللہ میں اللہ عنہ سے دوایت کی کہ دسول اللہ میں ۔
علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: تبلیغ کیے جانے والے علم کے صدقہ کی طرح لوگوں کا کوئی صدقہ نہیں ۔
اور حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میر سے بعدتم میں سب سے اچھا و شخص ہے جس نے علم سیکھا بھراس علم کی تبلیغ کی اس کو قیامت کے دن تنہا ایک جماعت کی شکل میں اٹھایا جاتے گا۔ یہ حدیث ابو بعلیٰ اور بیہ قی نے دوایت کی ۔

سیبیقی نے 'حیاۃ الا نبیاء' اوراصبہانی نے' التر غیب' میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تخریج کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پر ایک سو مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کی ایک سوضر ورتوں کو پورا فر مائے گا مستر ضرور تیں آخرت کی اور تیس ضرور تیں دنیا کی ، پھر اللہ اس پر ایک فرشۃ مقرد کر دے گا جو اس کو میرے پاس میری قبر میں لاتے گا جیسا کہ تھا دے باس شخفے لاتے جاتے ہیں ، یقیناً میرا علم میری موت کے بعدا یہا ہے جیسا کہ میراعلم زندگی ہیں۔

طافظ سیوطی کی''الحادی''مین اسی طرح ہے،انھوں نے کہا:اور بیہ قی کے الفاظ اس طرح ہے،انھوں نے کہا:اور بیہ قی کے الفاظ اس طرح ہے،انھوں کے نام ونسب کے خبر دے گااور میں اس کو اسپنے پاس ایک روشن مجھے درو د بڑھنے میں درج کرلول گا۔اس کو''الدرالمنشور''میں بھی بیان کیااور بیجی بیان کیااور بیجی کی 'شعب' کی طرف منسوب کیااور ابن عما کرنے اور ابن المندر نے بھی اپنی تاریخ بیس ذکر کیا۔

ان مذکور و احادیث نبویه میں صریح دلیل ہے کہ جمعہ کے دن اوراس کی رات حضور سلی الله علیہ وسلم پر زیاد و سے زیاد و درو د بھیجنا جا ہیے ۔ کیول کہاس میں بہت بڑاا جرو نیر اور بہت بڑی نیکی ہے جس کا سبب اس دن اوراس رات کی فضیلت اوران دونوں میں نوّاب کادوگنا سوناہے اور ہمارے آقا میدالانام واضل الانام محمعیدالسلاۃ والسلام اس بات کے تئی میں ہوناہے اور ہمارے آقا میدالانام واضل الانام محمد کے دن ان پرزیادہ سے زیادہ درو د بھیجا جائے، جیما کہ حضرت الولباب رقی اللہ عندسے روایت ہے کہ رسول اللہ ماللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یقینا اللہ تعالیٰ کے ختر دیک جمعہ کا دن د نو ل کا سر دارا ورسب سے عظیم دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک جمعہ کا دن د نو ل کا سر دارا ورسب سے عظیم دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک جمعہ کا دن د نو ل کا سر دارا ورسب سے عظیم دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناصیتیں ہیں نزد یک عیدالفور کے دن سے بھی زیادہ عظیم ہے، اس دن کی پانے خاصیتیں ہیں ایک ان اس ما مولیہ اللہ الاورائی دن ان کو وفات دی اور اس میں ایک الی ساعت ہے جس میں بندہ اللہ سے جس جیز کا موال مذکر سے اور اسی دن موال کرے اللہ اس کو وہ چیز عطا فر مائے گاجب کہ وہ حرام چیز کا موال مذکر سے اور اسی دن والی مائے کا جب کہ وہ حرام چیز کا موال مذکر سے اور اسی دن ور سے بیان کیا اور دونوں کی سند میں ایس ایس جمعہ کے دن سے بیان کیا اور دونوں کی سند میں ایس ایس خوا محمد اور اس مدینے واجمد اور اس مدینے کا حمد اور اس مدینے کیا ور اس مدینے کو احمد اور اسی مدین کیا ور اس مدین کیا ور دونوں کی سند میں ایس ایس جمعہ کو قابل دلیل ہے اور اس مدین کو احمد اور اسی مدین کیا ور دونوں کی سند میں ایس ایس میں ہوتھا بل دلیل ہے اور اسی مدین کو احمد اور این کیا ور دونوں کی سند میں ایس ایس کیا دن سے بیان کیا اور دونوں کی سند میں ایس ایس کیا۔

# (۲۰) ج اور مره کے افعال کی ادا نگی کے وقت:

ج اور عمره کرنے والے کے لیے سخب ہے کہ منا سک کی ادائیگی کے وقت درود پڑھے:

ادر یہ تبدید کے وقت متحب ہے، جیسا کہ دار قطنی ، نٹافعی اور قاضی اسماعیل نے قاسم بن
محمد بن ابی بکرصد یک رضی اللہ عنہم سے روایت کی کہ مرد جب اسپیخ تبدید سے فارغ ہوتا تواس
کے لیے سحابہ کے ز مانے بیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنامتحب تھا۔
ای طرح طواف اور صفاومروہ پر وقوف کے وقت بھی متحب ہے:

چنانچیر حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه سے مروی ہے کہ انھوں نے مکہ بیس لوگؤں سے خطاب کرتے ہوئے ملہ بیس لوگؤں سے خطاب کرتے ہوئے خرمایا: جب تم بیس سے کوئی شخص حج کے لیے آئے تو وہ سات باربیت الله کاطواف کرے ، مقام ابراہیم کے پاس دورکعت نماز پڑھے، پھر صفاسے آغاز کرے ادر

جحراسو د کو بوسد د سیستے وقت بھی نبی تعلی الندعلیہ وسلمہ بند درو دمستحب ہے:

چنا نچ حضرت ابن عمر فی النه عنهما سے مروی ہے کہ وہ جب تجر اسود کو بوسد دینے کارادہ کرتے تو کہتے: "اَللَّهُمَّ اِیْمَانًا بِکَ قَدَّصْدِیْقًا بِکِتَابِک قَاتَبَاعًالِسُسَنَّةِ نَبِیْکَ" اسے الله! (یس اس کو چوم رہا ہول) تجمہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے ایم کی درود کر اللہ علیہ وسلم پر درود بڑھتے اور اس کو بوسد سیتے۔ (۳)

ائ طرح وقون عرفي من بى منى الذعليه وسلم برزياد وسازياد و دود برُ هنام تحب ب :

چنائچ هنرت بابرض الله عند سے مروى ب كه بنى سلى الله عليه وسلم في فرمايا : جو بحى مسلمان عوفه كى شام كوموقت ميس وقوت كرتا ب بجر قبله كى طرف اپنا رخ كرك "لآالة الالله وَحدة لاشريك له ، له الملك وَله الحمدُ ، يُحيى وَيُوبِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ الشّيءِ قَدِيرٌ "ايك مو باركبتا ب اس كے بعدا يك موبار قُل هُوَ اللهُ آحدٌ بيرُ حتا ب بهر الك مورد الله مُحقّد وَعَلَى الله مَحقّد عَلَى الله مُحقّد عَمَا حسَلَيتُ عَلَى البُرَاهِينَة وَعَلَى الله مُحقّد وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ ايك موباركبتا ب وَالله البُرَاهِينَة وَعَلَى الله مُحقّد عَلَيْنَا مَعَهُمُ ايك موباركبتا ب وَالله البُرَاهِينَة وَعَلَى الله مُحقّد عَمَا صَلَّنِ عَلَى مُحقّد وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ ايك موباركبتا مِ وَالله الله عَلَى الله مُحقّد عَلَيْنَا مَعَهُمُ ايك موباركبتا مِ وَالله المُوالله عَلَى الله عَدَالِك موباركبتا مِ وَالله المُوالله الله المُوالله المُوالله الله المُوالله الله المُولِد الله عَدَاليك موباركبتا مِ وَالله المُولِد عَلَيْنَا مَعَهُمُ المُل وَبَاركبتا مِ وَالله المُولِد الله المُولِد عَالمَة المُولِد الله المُولِد وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ المُل وَالمُركبة المُولِد الله المُولِد وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ المُل وَالمُركبة المُولِد وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ الله المُراكبة المُولِد وَعَلَيْدَا مَعَهُمُ المُل وَالمُركبة المِ وَيُولِدُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ الله وَ الله المُلكبة والله المُولِد والله المُولِد والله المُولِد والله المُولِد والمُولِد والله المُولِد والمُولِد والمُولِ

<sup>(</sup>١) يبيقي (٢) القول البدليع بحوالية قاضي التأخيل (٣) طبراني

تبارک و تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے: اے میرے فرشق امیرے اس بندے کی جزائی ہے؟

اس نے میری تبیح و تبلیل اور تکبیر و تعظیم کی ، مجھے بہچا نا، میری شابیان کی اور اس کی سفارش درود پڑھا، تم سب گواہ ہوجا ہ کہ میں نے اس کی مغفرت فر مادی اور اس کی سفارش قبول قبول کرلی اور اگر میرایہ بندہ پورے موقف والوں کے لیے سفارش کرے تو میں قبول کولی گا۔ اس مدیث کو بیمتی نے 'شعب الایمان' اور' فضائل الاوقات' میں روایت کیا اور' شعب' میں کہا: یمتن عزیب ہے اس کی اساد میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کی اور' شعب' میں کہا: یمتن عزیب ہے اس کی اساد میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کی شبت وضع کی طرف کی جائے اور حافظ سخاوی نے کہا کہ سب کے سب ثقہ میں البتہ ان طلحی ہے جو مجہول ہے۔

امام سید جعفر صادق رضی الله عند نے فرمایا کہ جمعرات کے دن عصر کے وقت الله تعالیٰ آسمان سے زیبن کی طرف کچھ فرشتوں کو اتار تا ہے جن کے ساتھ چاندی کی پیلیٹس اور ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ نبی محرصلی الله علیہ وسلم پر اس دن عصر کے وقت، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن آفناب ڈو سبنے تک جو درو دیڑھا جاتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں۔ رات اور جمعہ کے دن آفناب ڈو سبنے تک جو درو دیڑھا جاتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں۔ (الصلات والبش)

امام شاقعی رضی النّه عند نے فرمایا کہ بیس نبی صلی النّه علیہ وسلم پر ہر حال بیس زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کو مجبوب جانتا ہول اور جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات زیادہ مجبوب مجھتا ہوں۔

حافظ رشيدالدين عطارعليه الرحمه تے فرمايا:

والے جس نے پیٹھ تو ز دی۔

وَاظِبًا عَلَى آخَمَدَ الْهَادِئُ شَيفِيْعِ الْوَرْى طَرًا

عَلَيْكَ بِإِكْتَارِ الصَّلَاةِ مُوَاظِبًا

من جمه: تم پر پایندی کے ساتھ احمد علی الله علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنالازم ہے جوہدایت دینے والے اور تمام مخلوق کی سفارش کرنے والے ہیں۔

وَٱفۡضَلَخَلُقِاللّٰهِمِنۡنَسُلِ آدَمَ ۚ وَٱرۡكَاهُمُفَرُعًا ۗ وَٱلۡمُومَٰ فَرُعًا ۗ وَٱلۡمُومَٰ فَكُرًا

فرجمه: آدم علیہ السلام کی کل سے اور اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ،سب سے زیاده یا کیزه سرداراورسب سے بلندمر تنبدوالے ہیں۔

فَقَدُ حَمِيَّ أَنَّ اللَّهَ جَلَّالُهُ يُصَلِّي عَلَى مَنْ قَالَهَا مَرَّةً عَشِّرًا

قرجمه: یقیناً یہ بات مجیح ہے کہ اللہ جل جلالہ ان پر ایک بار درود پڑھنے والے پر دس باردرو دہشجتا ہے۔

فَصَلِّي عَلَيْهِ اللَّهُ مَا حَنَتِ الدُّجَا وَاطْلَعَتِ الْأَفْلَاكُ فِي افْقِهَا فَجُرًا

قن جهد: الله الن ير درو د بيج آرم جب تك تاريكي ختم بهوتي رم اور فجر طلوع بوتارم\_

### درو دنشریف کے فضائل

حضورتلی اللهٔ علیه وسلم پر درو د کے فضائل استے زیاد ہ ہیں کہ قلم ان کوشمار کرنے سے عاجزا ور کتابیں ان کاا عاطہ کرنے سے تنگ ہیں ،ہم ان میں سے صرف چند کو مختصراً ذکر کرتے ہیں ۔

(۱) جوشخص نبی سلی الله علیه وسلم پر ایک بار درو دیر هتا ہے الله اس پر دس باردرود جیجناہے:

مسلم اوراصحاب سنن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللّٰہ علی اللّٰہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص مجھ پر ایک بار درو دپڑھے گااللہ اس پر دس بار درو د مجیجے گا۔ امام احمد نے حضرت عبدالحمن بن عوف رضی الله عند ہے روایت کی که رسول الله عنی الله علیہ وسلم نکلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا یہال تک کہ آپ ٹیجور کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور تجدے میں طلے گئے تو سجدے میں اتنی دیرلگائی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ نے آپ

کی روح قبض فرمالی، لہذا میں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا کداتنے میں حضور کی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرمبارک اٹھا نیااورار شاد فرمایا: اسے عبدالرحمن! محیابات ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ بات ذکر کی ، تو حضور نے ارشاد فرمایا: ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے جھے سے کہا: کیا میں آپ کو خوشخبری منہ دول کہ اللہ عروض ارشاد فرما تا ہے: جس نے آپ پر درود پڑھا اس پر میں نے سلام بھیجا۔ اور پڑھا اس پر میں نے سلام بھیجا۔ اور پڑھا اس پر میں نے سلام بھیجا۔ اور ایک روایت میں ہے: لہذا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجد ہ شکرادا کیا۔

ایک روایت میں ہے: لہذا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجد ہ شکرادا کیا۔

ایک روایت میں ہے: لہذا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجد ہ شکرادا کیا۔

ایک روایت میں ہے: لہذا میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے سجد ہ شکرادا کیا۔

(۲) جو حضور کی الله علیه وسلم پر درود پڑھتا ہے حضور کی الله علیه وسلم اس پر درود پڑھتے ہیں:

چنانچے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ،انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ کا اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے : جو مجھ پر درو دپڑھے گا مجھے اس کا درو دین گااور بیس اس پر درو دپڑھوں گا،اس کے علاوہ دس نیکیاں بھی تھی جائیں گی ۔اس صدیت کوطبرانی نے 'الاوسط'' بیس ایسی سند کے ساتھ روایت کیا جس بیس کوئی قباحت نہیں ۔ (ترغیب المنذری)

(۳) جو نبی ملی الله علیه وسلم پر درو دپڑھتا ہے اس پر الله تعالیٰ کے فرشنے درو دپڑھتے ہیں:

حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارثاد فر مایا:
ہمعہ کے دن مجھ پر کنٹرت سے درو دہیجو کیول کہ جبریل ابھی ابھی میرے پاس اسپے رب
عروبل کی بارگاہ سے آئے اور کہا کہ ذبین پر جو بھی مسلمان آپ پر ایک بار درو دپڑھتا ہے تو
میں اور میرے فرشتے اس پر دس بار درو دپڑھتے ہیں ۔ حافظ منذری نے کہا کہ اس حدیث کو
طبر انی نے روایت کیا۔

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنهما ہے مروی ہے کہ جو شخص نبی سلی الله علیہ وسلم پرایک بار درو د بھیجتے ہیں۔مندری نے کہا بار درو د بھیجتے ہیں۔مندری نے کہا کہ اس پراللہ اوراس کے فرشتے ستر (۷۰) بار درو د بھیجتے ہیں۔مندری نے کہا کہ اس مدیث کو احمد نے معدیث کہاں مدیث کو احمد نے معدیث میں میں دائے کا کوئی دل نہیں۔ حکماً مرفوع ہے کیوں کہ اس میں رائے کا کوئی دل نہیں۔

حضرت عامر بن ربیعہ دضی اللہ عنہ کے والدسے مروی ہے کہ میں نے ربول اللہ کا اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جو مجھ پر درود پڑھے گافر شنے اس پر جمیشہ درود پڑھیں گے جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتارہے۔اس حدیث کو احمد اور ابن ابی شیبہ اور ابن ماجہ نے روایت کیااور اس کی سندس ہے جیسا کہ حافظ بیشی نے کہا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ'' جو بھی بندہ مجھ پر درود پڑھے گااس پر فرشنے درود پڑھیں گے جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتارہے،اب بندہ کواختیا ہے کہ چاہے وہ کم پڑھے یازیاد ہ''جیما کہ' فتح'' میں احمد،ابن ماجہاورضیا کے حوالے سے ہے۔

پر صور میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتے ہیں۔ اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، یکیوں میں میں میں میں میں میں میں اضافہ کیا جا تا ہے اور اس کے گناہ مٹاد یے جاتے ہیں:

زمانی اور طبر انی نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ سے روایت کی جیسا کہ منذری کی اللہ عنہ سے روایت کی جیسا کہ منذری کی اللہ عنیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
کی التر غیب بیں ہے، انھوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

ں ہر یہ است بیس سے جوشخص جھے پر اخلاص قلب کے ساتھ ایک بار درود پڑھے گااللہ اس پر میں رحمتیں بھیجے گا، دس درجے بلند فر مائے گا،اس کے لیے دس نیکیال لکھے گااوراس کے

دس گناه مٹایئے گا۔

حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن صبح میں رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم کے چہرۃ مبارک پرخوشی کے آثار نمایاں تھے، سحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آج آپ کے چہرۃ مبارک پرخوشی سے آثار نمایاں جیں؟ تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے چہرۃ مبارک پرفرحت وسرور کے آثار نمایاں جیں؟ تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : ابھی ابھی میرے یاس میرے دب عروجل کی بارگاہ سے ایک آنے والا آیا اور کہا کہ آپ کی بارگاہ سے ایک آنے والا آیا اور کہا کہ آپ کی

امت میں سے جو آپ پر ایک بار درو دپڑھے گاالٹداک کے لیے اس کے عوض دی نیکیاں لکھے گا،دی گناہ مٹائے گا،دی درجے بلند کرے گااور اس پروہ درو دبھی بینچے گا۔منذری کی" الترغیب' میں ہے کہاں حدیث کواحمداورنسانی نے روایت کیا۔

اورامام احمد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ میں اللہ وسلم ایک دن اس مال میں آئے کہ آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہور ہی تھی تو صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ اہم آپ کے چہرے میں خوشی د یکھ رہے ہیں ؟ تو آپ نے فرمایا: میرے پاس فرشتہ آیا اور کہا اے گھر! (صلی اللہ علیہ وسلم)! کیا آپ اس بات سے راضی نہیں کہ آپ کا رب عروجل فرما تا ہے: بے شک آپ کی امت میں سے جو بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر دس بار درود بھی کا میں اس پر دس بار سلام بھیجوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں بھیجوں گا اور جو آپ پر سلام بھیجوں گا اور جو آپ پر سلام بھیجوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیوں بہیں ۔ منذری نے کہا کہ اس حدیث کو ابن حبّان نے اپنی ''صحیح'' میں اس کے مثل روایت ہمیں ۔ منذری نے کہا کہ اس حدیث کو ابن حبّان نے اپنی ''صحیح'' میں اس کے مثل روایت

قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے کہا کہ رب کے درود جھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ رب اس پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کو بہت بڑا اجرعطا فرما تا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'مَنَ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٔ عَشْرُ آمُّ شَالِهَا '' (ب: ۸، س: الانعام، آیت: ۱۲۱) تر جمہ: ''جو ایک جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٔ عَشْرُ آمُّ شَالِهَا '' (ب: ۸، س: الانعام، آیت: ۱۲۱) تر جمہ: ''جو ایک کی لائے وال کے لیے اس جسی دس بیں ' ( کنزالا یمان ) اور جھی درود پڑھنے والے کی ظلمت وشرافت ظاہر فرمانے کے لیے رب تعالیٰ کا درود ایسا کلام ہوتا ہے جے رب فرشتوں کو منا تا ہے جیسا کہ حدیث فدی میں آیا: ''اگروہ میراذ کرئی جماعت میں کرے گاتو فرشتوں کو منا تا ہے جیسا کہ حدیث قدی میں آیا: ''اگروہ میراذ کرئی جماعت میں کرے گاتو

ا حاد بین سابقہ سے ثابت ہوا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دپڑھنے والے پرخو داللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اور بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کاذکر ہی سب سے بڑا اجر ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسپے ذکر کی جزاخو د ذکر کرنے والے کاذکر بنایا جیسا کہ ارشاد فر مایا:''اگروہ میرا ذکراپینے آپ میں کرے گا تو میں بھی اس کا ذکراپینے آپ میں کروں گااورا گرمیرا ذکر جماعت میں کرے گا تو میں اس کا ذکراس سے، بہتر جماعت میں کروں گا''ای طرح اسپینے نبی وحبیب سلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بدلے میں کیا ہے کہ اس کے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی درود پڑھے گا للہ تعالیٰ اس پر درود میجے گا یعنی اپنی رحمت، تعریف، اکرام اوراحمان سے اس کو نوازے گا۔

علامہ شیخ برہان الدین بن ابی شریف علیہ الرحمہ نے فرمایا: حواس کی طرف اپنی توجہ مبذول کر ہے تو پرور دگار عالم کی جانب سے نیکی اور مسرت کا تحفہ ملتا ہے ،کتنی بڑی خوشخبری ہے ،کہاں بندے کا درو د اور کہال سارے جہان کے مالک کا درو د ؟ رب کا کتنا بڑافضل ہے ،کہاں بندہ نبی سلی الله علیہ وسلم پر ایک بار درو د پڑھتا ہے اور رب اس پر دس بار درو د بھیجتا ہے اور رب اس پر دس بار درو د بھیجتا ہے اور اجرِعظیم جاری فرمایا۔ (شرح ہے ، تو اس کے لیے اس کے مولیٰ نے کس قد رتواب عمیم اور اجرِعظیم جاری فرمایا۔ (شرح الله کارلا بن علان)

حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو بھی بندہ میرا ذکر کرتا ہے پس مجھ پر درو دپڑھتا ہے تو الله اس کے لیے دس نیکیا ل کھتا ہے اور دس گناہ مٹا تا ہے اور دس درجے بلند کرتا ہے۔ (1)

اور بنی سلی الله علیہ وسلم پر درو دپڑھنے والے کے لیے درو دوسلام کے سبب تواب عظیم اور ایز کبیر پیس الله علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ایر کبیر پیس الله علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اور تمام انبیا و مرسلین صلوات الله تعالی علیہ وعلیهم اجمعین پران کی فضلیت کا اعلان ہے، ہبی وجہ ہے کہ جب جبر بل علیہ السلام نے آپ کو اس کی بشارت دی تو رسول الله علیہ وسلم نے آپ کو اس کی بشارت دی تو رسول الله علیہ وسلم نے ایک کا شکر بجالاتے ہوئے ہوئے جدہ کیا۔

چنانچپرامام احمد اور حاکم نے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عنه سے روایت کی اور حاکم نے اس کی سند کو تیج قرار دیا کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے فرمایا: رمول الله علی الله

علیہ وسلم نکلے تو میں بھی آپ کے بیچھے چلا یہاں تک کہ آپ جھجور کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور بہت دیر تک سجدے میں رہے یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کرلی، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے آگے بڑھا تو حضور تلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سرا ٹھالیااورارشاد فرمایا: اےعبدالرحمٰن انتہاں کیا ہوگیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضورے اس كاذ كرىيا ،تو آپ ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فر ما يا: '' بے شک جبريل عليه السلام نے جھ سے کہا کیا میں آپ کو بشارت مددول؟ یقیناً اللہ عزوجان ارشاد فرما تاہے: جو آپ پر درو دیکھیے گا میں اس پر درود بھیجوں گا،جو آپ پرسلام بھیجے گا میں اس پرسلام بھیجوں گا'' ۔اوراپیک روایت میں یہ بھی ہے: لہٰذا میں نے شکر بحالاتے ہوئے اللہ کے لیے سجدہ کیا۔ حافظ منذری نے کہا کہ اس کو ابن اپی الدینیا اور ابریعلیٰ نے بھی روایت کمیااوراس کے الفاظ یہ بیں کہ وہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ان چار یا پانچے اصحاب میں سے تھے جورسول اللہ ملی الله علیہ وسلم سے دن رات جدا نہیں ہوتے تھے ،انھوں نے کہا کہ میں حضور کے پاس آیا جب کہ آپ بکل میکے تھے لہٰذا میں آپ کے بیٹھے چلاتو آپ اشراف کے کسی باغ میں داخل ہوئے تو نماز پڑھی اور سجدہ کیااور دیر تک سجدہ میں رہے تو میں بیہوج کر رونے لگا کہ اللہ نے آپ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی ، و ہ کہتے ہیں کہ پھر حضور نے اپناسر اٹھا یااور جھ کو بلا یا اور ارشاد فرمایا: تمھارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے سجدے کو لمبائحیا تو میں نے سوچا کہ اللہ نے اسپے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی میں ان کو تجمی نہیں دیکھ سکول گا تو آپ نے فرمایا: میں نے اسپنے رب کے لیے اس انعام کاشکر بجالاتے ہوئے سجدہ کیا جو اس نے مجھ پرمیری امت کے حق میں فرمایا کہ میری امت میں سے جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گااللہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گااوراس کے دی گناہ مٹایے گا۔

### (۵)جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ درود اس کے لیے رضائے الٰہی کی خاطردس آزاد کردہ فلام کے برابرجو تاہے:

حضرت براء بن عازب رضی الله عند سے مروی ہے کہ بنی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جو جھے پرایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا ،اس کے دس گناہ
مٹائے گا ،اس کو دس درج بلند فرمائے گا اور وہ اس کے لیے دس غلام کے برابر
جوگا منذری نے کہا کہ اس حدیث کو ابن الی عاصم نے کتاب 'الصلاۃ'' میں حضرت براء رضی
الله عنہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت کیا جن کی روایت حضرت براء سے ہواوران کا نام
ذکر نہیں کیا۔

(۲) درو دگنا ہوں کی منفرت کا سبب ہے اور بیم نفرت مومن کے ایمان اس کی مجبت اور درود میں اس کے اخلاص کے اعتبار سے ہے:

این ابی عاصم اورطبر انی نے حضرت ابو کائل رضی الله عندسے روایت کی کدرمول الله حلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے ابو کائل! میری عجمت اور میرے اشتیاق میں جو مجھ پر ہر دن اور ہررات تین تین بار درو دیڑھے تو الله برحق ہے کہ وہ اس کے اس رات اور اس دن کے گئا ہول کو بخش دے ۔ اس حدیث کو منذری نے صیغة "دُویی "کے ساتھ ذکر کھیا اور" جلاء الافہام" میں اس کو اس کی سند کے ساتھ ذکر کھیا۔

(2) درود، درود پڑھنے والے کے لیے استنففار کرتا ہے اوراس کواس کی قبر میں تسلی دیتا ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو بھی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرشۃ لے کرنگلتا ہے بیہاں تک کہ و د اس کو رمنٰ عزوجان کی بارگاہ میں لا تا ہے تو ہمارارب ارشاد فرما تا ہے: اس کومیر سے بندے کی قبر کی طرف
لے جاؤوہ اس کے لیے استغفار کرے گااور اس سے اس کی آئکھ کو ٹھنڈک بینچے گی۔(۱)

(۸) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پر مصنے والے کی شفاعت فرما تیں گے:

ریس میں این فرمائی رخت میں الویک صدیات رضی اللہ عند سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اللہ عند سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی اللہ عند سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اللہ عند سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ عند سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ عند سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ عند سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ عند سے رسول اللہ سے رسول اللہ عند سول اللہ عند سے رسول اللہ عند

ابن ابی داؤد نے حضرت ابو بحرصد ابن رضی الله عند سے دوایت کی کہ میس نے رسول اللہ حلیہ دسلم کو حجۃ الو داع میس فر ماتے ہوئے سنا: یقیناً الله عزوجل نے استعفار کے وقت تھا دے گئا ہوں کو تتھا رہے حوالے کر دیا لہذا جو پھی نیت کے ساتھ استعفار کرے گاوہ اسے بخش دیے گنا ہوں کو تھا استعفار کرے گاوہ اسے بخش دیے گااور جو تھا لہ آللہ کہے گااس کا بلڑا بھاری ہوجائے گااور جو جھے پر درود پڑھے گاقیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ (۲)

(9) درو دمحماً جی کو د ور کرتاہے اور خیر و برکت سے بھر دیتاہے: ادراس کا ذکر متعدد طرق سے متعدد اسانید کے ساتھ آیا ہے جن میں سے بعض کو بعض سے تیہ ملة

چنانچا ابنیم نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عند سے روایت کی کہ ایک شخص رمول اللہ کا اللہ سے سب سے زیادہ قریب اللہ سی اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل کیا ہے؟ تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: بات کی سچائی اورا مانت کی بول عمل کیا یارسول اللہ! کچھا اور بڑھا سے ، آپ نے فرمایا: رات کی نماز اور سخت گرمیوں کاروزہ ، بیس نے عرض کیا: یارسول اللہ! کچھا اور بڑھا سے ، آپ نے فرمایا: ذکر کی کشرت اور جھی پر درود محتا تی کو دور کرتا ہے ، بیس نے عرض کیا: یارسول اللہ کچھا اور بڑھا تیے ، آپ سے نے فرمایا: جو امامت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تحقیقت کرے (نماز کو ، آپ سی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو امامت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تحقیقت کرے (نماز کو نیادہ کمی نے کرے بلکہ مختصر پڑھا ہے ) کیوں کہ ان میں عمر دراز ، بیمار ، کمز وراور حاجت مند بھی زیادہ کمی نے کرے بلکہ مختصر پڑھا ہے ) کیوں کہ ان میں عمر دراز ، بیمار ، کمز وراور حاجت مند بھی زیادہ کمی نے کرے بلکہ مختصر پڑھا ہے ) کیوں کہ ان میں عمر دراز ، بیمار ، کمز وراور حاجت مند بھی

(۱) مندالفردوس (۲)الصّلات والبُشّر

ہوتے ہیں۔

عافظ ابوموئ مدینی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل بن سعدرضی الله عند سے روایت کی کہ ایک شخص نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے محمقاً جی اور تنگی معاش کی شکایت کی تو رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: جب تم اپنے گھریس داخل ہوتو سلام کرو اس میں کوئی ہویا نہ ہو چھ پر سلام بھیجو اور ایک بار''قُل هُوَ اللهُ آسے گُن' پڑھوتو اس شخص نے ایس میں کوئی ہویا تہ ہو چھ پر سلام بھیجو اور ایک بار''قُل هُوَ اللهُ آسے گُن' پڑھوتو اس شخص نے ایسای کیا تو الله نے آس کی کہ اس نے ایسے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کوفائدہ پہنچایا۔

(۱۰) جو زیادہ درود پڑھے گارمول اللہ کلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ قریب ہوں گے:

تر مذی نے حضرت انس رضی الله عنه سے روابیت کی اوراس کوحمن قرار دیا کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیاد ہ جھے سے قریب و ہ ہو گاجوان میں سب سے زیاد ہ جھ پر درو دپڑھنے والا ہوگا۔

ا بن حبّان نے کہا کہ اس حدیث بین اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت بین رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اصحاب حدیث ہوں گے، کیوں کہ اِس امت میں اصحاب حدیث ہوں گے، کیوں کہ اِس امت میں اصحاب حدیث سے زیادہ درود پڑھنے والے نہیں ہیں۔

علامہ بینتمی علیہ الرحمہ نے اور الیہ ہی دوسر سے علمانے فرمایا کہ اس بیس اصحاب مدیث کے لیے بشارت فلمی ہے کیول کہ وہ رات و دن پڑھتے اور لکھتے وقت قول اور فعل دونول طرح سے نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دیڑھتے ہیں ،لہٰذاو ہ لوگول میں سب سے زیادہ درو دیڑھتے ہیں ،لہٰذاو ہ لوگول میں سب سے زیادہ درو دیڑھنے والے ہیں ، بہی و جہ ہے کہ تمام علما میں صرف و ہی اس فضلیت کے حامل ہوئے۔

(۱۱) درود کی برکت اوراس کے فیوض درود پڑھنے والے کو ،اس کی اولاد کو اوراس کی اولاد کی اولاد کو حاصل ہوتے ہیں:

ہر در اور اس کی اولا داور اس کی اولاد کی اولاد کو حاصل ہوتی ہے۔ (۱) مرد کو اور اس کی اولا داور اس کی اولاد کی اولاد کو حاصل ہوتی ہے۔ (۱)

مردواورا اللهُمَّ صَلِّعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَنْ تَنَا اَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ وَكَمَا تُحِبُّ اَنْ يُصَلِّى اَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ عَلَى سَيِّدِ نَامُحَمَّدٍ كَمَا اَمَنْ تَنَا اَنْ نُصَلِّى عَلَيْهِ وَكَمَا تُحِبُ عَلَيْهِ وَكَمَا هُوَ اَهْلُهُ عِنْدَكَ وَعَلَى الْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ اَجْمَعِيْنَ۔

مجلسول بین بیٹھنے والے کا نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دیے تک سے بچنا:

کسی بھی مجنس میں بیٹے والے کا جا جیے کہ اس مجلس سے نداٹھے جب تک اللہ تعالیٰ کاذکرنہ
کرے اور اس کے رمول سلی اللہ علیہ وسلم پر درو درنہ پڑھ لے اور جوالیمانہ کرے تو عنقریب
و مجلس اس پر قیامت کے دن حسرت وندامت کا سبب ہوگی۔

چنانچ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی سکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی قوم کمی ایسی مجلس میں بلیٹھی جس میں اس نے اللہ کاذکر نہیں کیا اور اسپینے نبی پر درو دنہیں پڑھا تو وہ مجلس ان پرضر ورحسرت کا سبب ہوگی تو اگروہ جا ہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کو بخش دے ۔ (۲)

اورا بن منیع نے اپنی 'ممند' میں صفرت واٹلہ بن استقع رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: جوقو محمی میں بیٹھی پھر اللہ کاذکر کرنے اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے پہلے جدا ہوگئی تو وہ کس ان پر قیامت کے دن حسرت کا سبب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا: کوئی قوم ایسی جگہ پٹھی جس میں اس نے اللہ عزوج لی کاذکر نہیں کیا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دنہیں پڑھا تو ضروروہ ان پر قیامت کے دن تو اب کے لیے حسرت کا سبب وسلم پر درو دنہیں پڑھا تو ضروروہ ان پر قیامت کے دن تو اب کے لیے حسرت کا سبب

<sup>(</sup>۱) الدراكمنضو د (۲) ابوداؤد، ترمذی، تينتی، این الي الدنيا

ہو گی اگر چہوہ جنت میں داخل ہوجائیں۔(۱)

ابن جحربیتمی نے کہا کہ درود کے تواب سے محروم رہنے کی وجہ سے وہ میدان محشر میں درود چھوڑنے پرافسوں کریں گے بہیں کہ جنت میں داخل ہوجانے کے بعدان کوحسرت لازم ہوگی۔ عائم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی قوم جمع ہوئی پھرالٹہء وجل کے ذکرادر نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو د کے بغیر جدا ہوگئی تو وہ ضرورمر دار کی بد بو کے ساتھ اٹھی۔

لہذا بیٹھنے والول میں سے ہر ایک کے لیے متنون ہے کہ وہ تبیح یا تحمید یا تكبير يااستغفار وغيره كے ذريعه الله تعالیٰ كاذ كركرے ،اس طرح پيجي مسنون ہے كہ نبي صلى الله عليه وسلم پر درو د جيجے، کيول کمجلس سے اٹھتے وقت الله تعالیٰ کا ذکر اور رسول الله کی الله

علىدوسلم پر درو دمؤ كديے۔

علامہ مناوی نے فرمایا کہ ذکر اور درو دجس طرح بھی پڑھے سنت ادا ہوجائے گی لیکن مجلس سے ائْتِ وَتَ ذَكَرِ مِينَ سِ سِي بِهِتريهِ مِي: " مُعَافَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, آشَٰهَدُ آنَّ لَآ اِلْهَ ٳڵۜؖٳٲڹ۫ؾٙۥٲڛ۫ؾؘۼؙڣؚۯػۊٲؾؙۏ۫ڹٳڶؽػ"ٳ*ۄڔۮڔۅۮۺڛ؎ؠؠڗڔۮڔۅۮٳڔٳؠؽؠؠ؎*ٟ

### درو دنشریف کےفوائد

ذ هن شین رہے که نبی صلی الله علیه وسلم پر درو د کی فضلیت **وفوائداور نیکیال ا**ل گنت ہیں جس کاشمارصر ف اللہ کومعلوم ہے ہم مختصر أان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں تا کہ ناوا قف اس ہے آگاہ ہوجائے اورغافل کے لیے تنبیداورعاقل کے لیے سیحت ہوجائے ،اللہ تعالیٰ کاارشاد ے: "وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكُرِي تَنْفَعُ الْهُؤُمِنِيْنَ" (بِ٢٤، ١٠: الذَّرِيْت، آيت: ٥٥) قد جمه: "اورتمجها وَكَتْمِجها نامهما نول كوفائده ديتابٍ" (كنزالا يمان)

پہلا فائدہ: نبی ملی اللہ علیہ وملم پر درود قیامت کے دن نبی ملی اللہ علیہ وہلم سے قرب کا مبب ہے:

چنانچ چضرت ابن متعود رضی الله عندسے مروی ہے ، انھول نے فرمایا کہ رمول الدسلی الله علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا: '' اِنَّ آقِ لَی النَّاسِ بِی یَقْحَ الْقِیَامَةِ اَکْتُزُهُ مُعَلَیَّ صَدلاً هٔ ''یعنی بے شک قیامت کے دن لوگول میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو بھر پر سب سے زیادہ درود والا ہوگا۔ (1)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو ارثاد فرماتے ہوئے سنا: ہر جمعہ کے دن جھی پر کنٹرت سے درود بھیجو، کیوں کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن جھی پر پیش کیا جاتا ہے تو جس کا درود جھی پر زیادہ ہو گااس کا درجہ جھے سے زیادہ قریب ہوگا۔ (۲)

مافظ ابن حبّان في حضور صلى الله عليه وسلم كے ارشاد: "إِنَّ آولَى النَّاسِ بِي يَومَ القِيامَةِ آكَتْرُهُمْ عَلَى صَلَى الله بات كابيان القِيَامَةِ آكَتْرُهُمْ عَلَى صَلَى الله بات كابيان م كَولُولُ مِن حضور على الله عليه وسلم كے سب سے زيادہ قريب محرثين بي، كيول كه الله است ميں كوئى الله عليه وسلم كے سب سے زيادہ ورود برُ هنے والى ہو۔ است ميں كوئى الله عليه جوان سے زيادہ درود برُ هنے والى ہو۔

خطیب بغدادی نے کہا: ہم سے ابوٹھیم نے کہا کہ یہ ایک عظیم شرف ہے جس سے حدیث کے رادی اور ناقلین خاص ہیں کیول کہ نبی حلی اللہ علیہ وسلم پر درو داس جماعت سے نہا وہ کہی جماعت سے زیادہ کمی جماعت سے زیادہ کمی جماعت سے زیادہ کمی جماعت مے لیادہ کمی جماعت مے نیادہ کمی جماعت میں معاقب اس کے لیے مشہور نہیں ہے لکھ کر بھی اور دل وزبان سے ذکر کر کے بھی ۔ حافظ ابن جمر نے سفیال ثوری سے تخریح کی کہ انھول نے فرمایا: اگر صاحب مدیث کے لیے بنی حلی التٰدعلیہ وسلم پر درو د کے علاوہ کوئی فائدہ منہ جو تا تو ضروروہ ہی اس کو کافی ہو تا کیول کہ وہ جب تک کتاب ہیں رہے گاان پر درو دیڑھا جا تارہے گا۔

ر بی زیادتی کی حدتوشنخ عارف ابوطالب می نے فرمایا که زیادتی کی اقل حدثین و (۱۰۰)بارے-

<sup>(</sup>۱) ترمذی وابن حبان (۲) تیهتی

شیخ ابن جربیتمی فرماتے ہیں: میں کہتا ہوں کدزیادتی کاحسول نہیں ہوگامگریہ کہ عبادت کے اکثر اوقات کو درود کے لیے خالی کرلیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد'' وَاللَّٰ کِرِینَ اللّٰهَ کَشِیرًا وَّاللَٰ کِرْنِی ''میں کہا گیا، وہ فرماتے ہیں: اور زیادتی کی مدبندی اس طرح بھی کی جائی ہے کہ اتنی کٹرت سے درود پڑھے کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہوجائے۔

دوسرا فائدہ: درود ،درود پڑھنے والے کے لیے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی

فاص شفاعت كاسبب ہے:

حضرت ردیفع بن ثابت انصاری رضی الله عندسے مروی ہے کدر مول الله ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو '' اَللّٰهُمَّ حَسَلِ عَلَی مُحَمَّدِ ، أَنْ زِلْهُ الْمَقَّدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَ کَ یَقْمَ الْقِدَامَةِ " کِے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ (۱)

الْقِیّامَةِ" کے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ (۱) ترجمہ درود: اے اللہ! محمطی اللہ علیہ وسلم پر درو دبیجے اور انھیں قیامت کے دن اپنی

بارگاه یس بلندمقام پرفائز فرما۔

طبرانی نے صنرت ابو در داءرض اللہ عند سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوسج کے وقت جھے پر دس باراور شام کے وقت دس بار درو دیڑھے قیامت کے دن اس کومیری شفاعت حاصل ہوگی۔

تیسرا فائدہ: بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ،درود پڑھنے دالے کے لیے طہارت دیا کیزگی کاسبب ہے:

ابن الی شیبدادرابوانشخ وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت کی کدرمول اللہ کی اللہ عندے روایت کی کدرمول اللہ کی اللہ عندے رہا ہے۔ اللہ عنیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر درو دپڑھو کیول کہ مجھ پر درو دہمھارے لیے زکات ہے۔ اور ابن ابی عاصم نے حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کی کدرمول اللہ حلیہ اللہ علیہ

(۱)طبرانی وبزار

وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر درو دیڑھو، کیول کہ مجھ پر درو دخمھارے لیے کفارہ ہے، جو بھے بد درو دیڑھے گااننداس پر دس رحمت نازل فرمائے گا۔

حدیث اول میں اس بات کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ، درود پڑھنے والے کے لیے زکات ہے اور ظاہر ہے کہ ذکات نمواور برکت وطہارت کے معنیٰ کو شامل ہے، جیما کہ اموال کی زکات کی شان ہے کہ وہ اس کو بڑھا تااور پاک کرتا ہے اور اس کے بعد والی حدیث میں ہے کہ حضور طی اللہ علیہ وسلم پر درود کفارہ ہے اور بیرگناہ گار کی ذات اور اس کے صحیفے سے گناہ اور اس کے آثار کے مٹنے کی دلیل ہے۔

اور پہیں سے محقظین عارفین رضی النّہ نہم نے فرمایا کہ جومر شرِ کامل شیخ نہ پائے تو وہ بنی سی الله علیہ وسلم پر درود پڑھنے کو لازم کرلے ، یہ اس کے لیے مرشرِ کامل کی طرح ہے اور جن لوگوں نے اس پر تنبیہ کی ان میں سے ایک عارف باللہ احمد رزّ وق ہیں جنھوں نے ''القاعدة المأة والر ابعة عشد '' میں تنبیہ کی ہے اور قاضی اسماعیل نے ''کتاب الصلاة علی النبی والر ابعة عشد '' میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی الله علیہ وسلم '' میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جھ پر درود پڑھو، کیوں کہ جھے پر تھاراد رود تھارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جھ پر درود پڑھو، کیوں کہ جھے پر تھاراد رود تھارے لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ویلے طلب کرواور وسیلہ جنت میں ایک اعلیٰ درجہ ہے اس کو صرف ایک شخص یا سے گااور میں امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا۔

### چوتھا فائدہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود اجر وثواب میں تنگ دست کے لیےصد قد کرنے کے قائم مقام ہے:

ابن حبّان نے اپنی '' میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندسے روایت کی کہ بنی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارتباد فرمایا: جس مسلمان مرد کے پاس صدقہ نہ ہوتو وہ اپنی دعا میں کہے: '' اَللّٰهُمَّ صَلّ عَلْی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ، وَصَلّ عَلَی الْمُؤْمِدِیْنَ وَالْمُؤْمِدِیْنَ وَالْمُؤْمِدِیْنَ وَالْمُؤْمِدِیْنَ وَالْمُؤْمِدِیْنَ وَالْمُؤْمِدِیْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ ''کیول کہ یہ زکات ہے۔

اور صفرت ابوسعيد رضى الله عندسے روايت ہے كدر سول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: بسااوقات ايك شخص حلال مال كما تاہے اور البيئة آپ كو كھلاديتا ہے اور ايك وه شخص ہے جس كے مال يس صدقہ بھى ہوتا ہے تو وہ يعنى پہلاشخص ہے: "اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِ كَى وَعَلَى الْمُؤْمِدِيْنَ وَالْمُؤُمِدُنَ وَالْمُؤْمِدُنَ وَالْمُؤُمِدُنَ وَالْمُؤُمِدُنَ وَالْمُؤُمِدُنَ وَالْمُؤْمِدُنَ وَالْمُؤْمِدُنَ وَالْمُسْلِمَةُ وَى اللّٰمُؤُمِدُنَ وَالْمُؤْمِدُنَ وَالْمُسْلِمَةُ وَاللّٰمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الل

یا نجوال فائدہ: بنی کی اللہ علیہ وسلم پر درود د دنیا و آخرت کے غم کے فاتم مکا سبب ہے:
طبر انی نے جید سند کے ساتھ محد بن یکی بن حیان سے روایت کی ، وہ اپنے والدسے اور وہ
اپنے داد اسے روایت کرتے بی کدایک شخص نے عرض کیا: یار سول اللہ! بیس اپنی دعا کا تہا تی
حصد آپ پر درود کو بنالوں؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں اگرتم چاہو، اس نے عرض کیا: دوتہا تی ؟ آپ
نے فرمایا: ہاں اگرتم چاہو، اس نے عرض کیا: اپنی پوری دعا درود کو بنالوں؟ تو رسول اللہ تا اللہ تعلیم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب اللہ تصاری دنیا و آخرت کی پریشانی کے لیے کافی ہوجائے گا۔
اور حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رات کا چوتھائی حصد گز رجا تا
اور حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رات کا چوتھائی حصد گز رجا تا
تو رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور کہتے: اے لوگو! اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، صور کی پہلی
تو رسول اللہ کا وقت قریب آج کا ہے، بعدوالی بھونک اس کے بیٹھے ہے، موت اسپنے لوازم کے بھونک کا وقت قریب آج کا ہے، بعدوالی بھونک اس کے بیٹھے ہے، موت اسپنے لوازم کے بھونک کا وقت قریب آج کا ہے، بعدوالی بھونک اس کے بیٹھے ہے، موت اسپنے لوازم کے بھونک کا وقت قریب آج کا ہے۔

(۱) مستدالي يعليٰ

ساتھ آ جہنے ہے، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میس نے عرض کیا: یارسول الله! میں بکترت دعا کرتا ہوں تو میں اپنی دعاہے آپ پر درود کے لیے کتنا مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جوتم جا ہو، میں نے کہا: چوتھائی؟ آپ نے فرمایا: جوتم چاہواورا گرزیادہ کروتو وہ تمھارے لیے بہتر ہے میں نے کہا: آدھا؟ آپ نے فرمایا: جوتم چاجواورا گرزیادہ کروتووہ تھارے لیے بہتر ہے،وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: دو تہائی؟ آپ نے فرمایا: جوتم چاہواورا گرزیادہ کروتوو, تھارے لیے بہتر ہے، میں نے کہا: میں اپنی پوری دعا آپ کے لیے ( آپ پر درود کے لیے) مقرر کرلوں؟ تو حضور ملی الله علیه وسلم نے فر مایا: تب تو و ہتمحارے غم کے لیے کافی ہوگا اورتمهارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ حافظ منذری نے کہا کہاں حدیث کو احمد، تر مذی اور عائم نے روایت کیااور ما کم نے اس کو چیچ کہاا درتر مذی نے کہا یہ حدیث من مجیج ہے۔ منذری کہتے ہیں کہ امام احمد کی ایک روایت میں اٹھیں سے (انی بن کعب ہے) روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا ررسول اللہ! آپ کی کیا رائے ہے اگر میں اپنی پورى دعا آپ پر در دو وكوبنالول؟ آپ نے فر مايا: تب توالله تنارك و تعالی تمصاري د نيا و آخرت کی پریشانی کے لیے کافی ہوجائے گا''اس کی امناد جیّدہے۔

مندری نے ابی بن کعب کول: '' اِنِّی اُکْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَیْکَ فَکَمُ اَجْعَلُ اَکَ مِنْ صَلَاتِی؟'' کے معنی کے بارے میں کہا کہ اس کا معنی ہے: '' اُکْثِرُ الدُّعَاءَ اَیُ اُکْثِرُ مِن صَلَاتِی؟'' کے معنی کے بارے میں کہا کہ اس کا معنی ہے میں دُعَائِی صَلَاةً عَلَیْکَ '' معنی یہ مِن دُعَائِی صَلَاةً عَلَیْکَ '' معنی یہ مِن دُعَائِی صَلَاةً عَلَیْکَ '' معنی یہ میں رہ سے بکثرت دعاور وال کرتا ہول تو اپنی دعاسے آپ پر درود کے لیے کتنا مقرر کو لیعنی کیا میں اپنی دعا کا چوتھائی یا نعمت یا دو تہائی آپ پر درود کو بناؤل یا اپنی پوری دعا آپ پر درود کو بناؤل یا اپنی پوری دعا آپ پر درود کو بناؤل یا اپنی پوری دا آپ پر درود کو بناؤل یا اپنی پوری دعا آپ پر درود کو بناؤل یا اپنی پوری دا آپ پر درود کو بناؤل یا اپنی پوری دا آپ پر درود کو بناؤل یا ۔

ان مذکورہ اعادیث سے واضح ہوتا ہے کہ متعدد صحابہ نے بنی صلی ، ملہ علیہ وسلم سے اس کے بارے بیل سوال کیااور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درو دکی عظمت کا نتیجہ تھا۔ عافظ سخاوی فرماتے ہیں : یہ حدیث اس شخص کے لیے بہت بڑی دلیل ہے جواپنی قراءت کے بعد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: ''آجُعَلُ ثَقَابَ ذُلِکَ لِسَتِیدِ نَا رَسُولِ اللَّهِ حَدَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ '' یعنی میں اس کا تواب سیدنارسول الله علی الله علیہ وسلم کے لیے کرتا ہوں، کیول کہ اس میں کہا: میں اپنی پوری دعا آپ پر درودکو بنالوں؟ تو آپ نے فرمایا: تب وہ تھارے غم کے لیے کافی ہوجائے گا۔ الحدیث

چھٹافا تدہ: نبی سلی النُدعلیہ وسلم پر درو دنفاق اور جہنم سے بری ہونے کاعظیم سب ہے:

چنانچ پر صفرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو جھ پر ایک ہار درو دیڑھے گااللہ اس پر دس رحمتیں بھیجے گااور جو جھ پر دس ہار درو د پڑھے گااللہ اس پر مورحمتیں بھیجے گااور جو جھ پر سو ہار درو دیڑھے گااللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان نفاق سے براءت اور جہنم سے براءت ککھ دے گااوراللہ قیامت کے دن اس کو شہدا کے ساتھ رکھے گا۔ (1)

یہ ایک بڑی فضیلت اور روش فائدہ ہے کیوں کہ نفاق سے براءت کے ذریعہ کمالِ ایمان کاحصول ہوگااور جہنم سے براءت کے ذریعہ گنا ہوں سے حفاظت ہو گی اور جنت میں شہدا کے ساتھ رہائش سے حمٰن عزد جل کی بڑی خوشنو دی حاصل ہو گی۔

ما توال فائدہ: نبی ملی اللہ علیہ وسلم پر درود دنیا وآخرت کی ضرورتوں کے پورا ہونے کاعظیم سبب ہے:

عاقظ ابن منده وغیره نے حضرت جابر رضی الله عنه سے دوایت کی که دسول الله کی الله علیه وسلم نے ادثاد فر مایا: جو ہر دن مجھ پرسو(۱۰۰) بار درو دپڑھے گااللہ اس کی سوضر ورتوں کو پورا فرمائے گا متر (۷۰) آخرت کی اور تیس (۳۰) دنیا کی۔

حافظ احمد بن موی نے اپنی مند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عندسے روایت کی کہ نبی صلی

(۱)طبرانی

الله علیه دسلم نے ارشاد فر مایا: جو مبح کی نماز کے وقت بات کرنے سے پہلے مجھے پر ایک ہو الله علیه دسلم نے ارشاد فر مایا: جو مبح کی نماز کے وقت بات کرنے سے پہلے مجھے پر ایک ہو بار درود پڑھے گااللہ اس کی سوضرور تیں پوری فر ماتے گا، وہ اس کی تیس (۳۰) ضرورتیں فورآ پوری کر دے گایعنی دنیا میں اور ستر ضرورتوں کو مؤخر کر دے گااور ایسے ہی مغرب میں یعنی ایسے ہی مغرب کی نماز کے بعد۔

آٹھوال فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھلائی کے دروازول کو کھولیا ہے اورمحما جی کو دور کرتاہے:

ابغیم نے اپنی مند کے ساتھ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نبی سی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیاا ورعض کیا: یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: پچ بولنا اور امانت اوا کرنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مزید فرماستے، تو آپ نے فرمایا: رات کی نماز اور سخت گریبوں کاروزہ، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مزید ارشاد ہو، آپ نے فرمایا: ذکر کی کثرت اور مجھ پر درود محتاجی کو دور کرتا ہے، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مزید فرمائیں، آپ نے فرمایا: جو کئی قوم کی امامت کرے تو وہ ہلکا کرے، کیوں کہ ان میں بوڑھے، بیمار اور حاجت فرمایا: جو بی ہوتے ہیں۔

بیہ قی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفو عاً روایت کی کہ جس نے قر آن پڑھااور رب کی حمد کی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دپڑھا اور اسپینے رب سے مغفرت چاہی تو اس نے اسپیے گمان کی جگہول سے بھلائی تلاش کرلی ۔

اور حضرت حن بصری سے مرفوعاً مروی ہے کہ جس نے قر آن پڑ ھااورا ہیے رب کی حمد کی اور نبی حلی انڈ علیہ دسلم پر درود پڑ ھا تو اس نے اسپینے گمان کی جگہوں سے بھلائی تلاش کر لی۔(۱)

(۱)القول البديع

### نواں فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود قیامت کے دن آدمی کے لیے پل صراط پرنور ہوگا:

ابوسعید نے کتاب ''شدوف المصلفیٰ صلی الله علیه و سلم ''میں روایت کی کر حنور ملی الله علیه و سلم ''میں روایت کی کر حنور ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مجھ پر درو دقیامت کے دن بیل صراط پر نورجو گا۔
دیلی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت کی کہ بی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اپنی مجلسوں کو مجھ پر درو د کے ذریعہ آراستہ کرو کیوں کہ مجھ پر تمحارا درود قیامت کے دن تمحار سے لیے نور ہوگا۔

دسوال فائدہ: نبی کی اللہ علیہ وسلم پر درود، درود پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن خطرات سے امال اور نجات ہے:

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ بنی سلی الله عنید وسلم نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن تم بیس سب سے زیادہ قیامت کی جولنا کیوں اوراس کی پر خطر جگہوں سے نجات بانے والا جھ پر کنڑت سے درود پڑھنے والا جوگا، بے شک یہ اللہ اوراس کے فرشتوں کو کافی ہے کیوں کہ اللہ کا ارشاد ہے: ''اِتَّ اللّٰہ وَ مَالِيْہِ کَتَهُ یُصَلَّوْنَ عَلَی النَّبِیْ ''الآیۃ ، تواللہ نے مومنوں کو درود کا حکم اس لیے دیا تا کہ اخیس درود پر تواب عطافر مائے۔(۱)

گیار ہوال فائدہ: نبی ملی اللہ علیہ وسلم پر درود گنا ہول کی بخش اور خطاق ل کے ملنے کاعظیم سبب ہے:

صدیث میں گزرا کہ جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دپڑھے گااس کے دس گناہ مٹادیے جائیں گے اورایک روایت میں ہے: اس سے دس خطائیں ساقط کر دی جائیں گی اوراس کے دس درسج بلند کیے جائیں گے۔

(۱) طبقات سبکی

نمیری اوران بھکوال نے حضرت ابو بحرسد یک رخی اللہ حند سے موقو فاروایت فی اویا فی استان نمیری اوران بھکوال نے حضرت ابو بحرسد یک وردو دھتا بول کو زیادہ منائے کے آگ کو بجھانے کی برنبت رسول اللہ ملک اللہ علیہ وسلم پر درود گتا بول کو زیادہ منائے والا ہے اور بی ملی اللہ علیہ وسلم پر سلام ایک فلام آزاد کرنے سے افسل ہے اور رول الله ملی اللہ علیہ وسلم کی مجست لوجوں کی جانوں سے ریا فر مایا: اللہ تعالی کی راویاں کی اور مارنے سے افسل ہے سے ملامداین جج بہتمی کہتے ہیں: یہ حدیث عکما مرفوع ہے ، کیوں کہ اس قسم کی باتیں منائے میں منائے میں جیما کہ ان کی ''اللہ والصف مندود ''میل ہے۔

بارجوال فائده: ني صلى الله عليه وسلم ير درو دنز ول رحمت كاعظيم سبب ب

بڑارنے حضرت انس رتی اللہ عند سے روایت کی کہ نبی تعلی النہ علیہ وسلم نے فرق ، یا: بے شک النہ سے بچر قو اللہ اللہ کے بیاس (ذکر کرنے والول کے بیاس) آتے ہیں تو الن کو گھیر لیستے ہیں بچمر قو اللہ طرب المجسے ہیں کہ اللہ اللہ ہے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ اللہ اللہ ہو اللہ بھی بندول کے بات آسمان کی جانب رہ تبارک و تعالیٰ کی ظرف الحجمے ہوئے ہیں اور و کہتے ہیں کہ اللہ ہو اللہ

تیر ہوال فائدہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو د قیامت کے دن پل صراط پر سیر کے آسان ہونے کاعظیم سبب ہے:

مافظ ابوموی مدینی وغیرہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رفتی النّدعند سے روایت کی کہ ایک ون مدینی وغیرہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ رفتی النّدعند سے روایت کی کہ ایک دن ہم سجد میں تھے کہ رسول النہ ملی النہ علیہ وسلم بھل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ارثاد فر مایا: میں نے کزشۃ رات ایک چیران کن چیز دیجھی میں نے اپنی امت میں سے

ایک شخص کو دیکھا کہاں کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے ، پھراس کا وضو آیا اوراس کو اس سے بحالیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کونبیوں کے پاس آتے دیکھااور ا نبیا حلقه حلقه تھے جب و کہی حلقے پر گزرتا تواس کو دھتکار دیا جا تا، پھراس کاغسل جنابت اس کے پاس آیا،اس کے ہاتھ کو پکڑااوراس کومیرے پہلومیں بٹھادیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پرعذاب قبر پھیلا دیا گیاہے، پھراس کی نماز اس کے یاس آئی اوراس کو اس سے بچالیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو شاطین نے گیر رکھاہے، پھراس کے پاس اللہ تعالیٰ کاذ کر آیا اوراس کو ان سے چھٹکارا دلادیا اور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس سے اس کی زبان ہاہر نکل رہی ہے، پھر رمضان کے روز ہے آئے اوراس کو سیراب کر دیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے تاریکی ہے،اس کے بیچھے تاریکی ہے،اس کے دائیں تاریکی ہے،اس کے بائیں تاریکی ہے،اس کے او پر تاریکی ہے،اس کے بنیج تاریکی ہے، پھراس کا حج وعمرہ اس کے پاس آیااور دونول نے اس کو اس سے نکال دیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ موت کا فرشۃ اس کی روح قبض کرنے آیا، پھر ا ہے والدین کے ساتھ اس کا نیک برتاؤ اس کے پاس آیااور فرشتے کواس کے پاس سے لوٹادیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مؤمنین سے بات کرتا ہے مگر مؤمنین اس سے بات نہیں کرتے ہیں ، پھراس کے پاس صلہ رحمی آئی اور کہا: یتنفس اسپنے رشة دارول کے ساتھ صلہ رخمی کرتا تھا تو وہ مؤمنین سے اور مؤمنین اس سے بات کرنے لگے اور وہ ان کے ساتھ ہوگیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپیخ ہاتھوں کے ذریعہا پینے چہرہ ہے آگ کے شعلہ کو دور کرتا ہے، پھراس کے پاس اس کا صدقہ آگیااوروہ اس کے سرپر سایہ اور اس کے چہرے پرآڑ بن گیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس عذاب کے فرشتے آئے، پھراس کے پاس اس کاامر بالمعروف اورنہی عن المنکر آگیااوراس کواس سے بچالیااور میں نے اپنی امت میں

ے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں گرا دیا گیا پھراس کے وہ آنسوآئے جواس نے سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں گرا دیا گیا پھراس کے وہ آنسوآئے جواس نے تستیت الہی سے دنیا میں بہائے تھے اور اس کوجہنم سے نکال دیااور میں نے اپنی امت میں ے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کااعمال نامہاس کے بائیں گرا پھراس کا خوف ِ الہی اس کے سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کااعمال نامہاس کے بائیں گرا پھراس کا خوف ِ الہی اس کے یاس آیااوراس کے اعمال نامہ کو لے کراس کے دائیں کر دیااور میں نے اپنی امت میں ۔ سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی میزان ہلکی ہوگئی، پھر پیچین میں مرنے والے اس کے چھوٹے چھوٹے بیجے آئے اوراس کی میزان کو بھاری کردیااور میں نے اپنی امت میں ہے ایک شخص کو جہنم کے کنارے دیکھا، بھراس کے پاس اس کا خوف اِلٰہی آیااوراس کو اس ہے بچالیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پر تھجور کی شاخ کی طرح کپکیا ہٹ طاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا حن طن آیا اور اس کی کپکیا ہے کوختم کر دیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو بیل صراط پر دیکھا کہ وہ مجھی دھیرے دھیرے چلتا ہے اور بھی تھسٹتا ہے، پھراس کے پاس اس کا جھے پر پڑھا ہو درو د آیا اوراس کا ہاتھ پیکڑ کر بل صراط پر میدھا کھڑا کر دیا یہاں تک کہ وہ پارہو گیااور میں نے اپنی امت میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے دروازول تک پہنچے گیا لیکن اس کے رامنے درواز وں کو بند کر دیا گیا، پھراس کے پاس لاالہٰ الااللہٰ کی شہادت آگئی اوراس کا ہاتھ پڑو کر جنت میں داخل کر دی۔

چودھوال فائدہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود، نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پڑھنے والے کا نام پلیش کیے جانے اور آپ کی مقدس بارگاہ پیں اس کانام ذکر کیے جانے کا سبب ہے:

بزارنے حضرت عماد بن یاسر دخی الله عنهما سے دوابیت کی کدرسول التُدهی التُدعلیہ وسلم نے ارتثاد فر مایا: بینتک الله تعالیٰ نے میری قبر برایک فرشة کومقرد کر دیا ہے جس کو اس نے مخلوق کے نام دے دیے بیل ہتو قیامت تک جھے پر جو بھی درود پڑھے گاوہ میرے پیاس اس کااور اس کے نام دے دیے بیل ہتو قیامت تک جھے پر جو بھی درود پڑھے گاوہ میرے پیاس اس کااور اس کے باپ کانام ضرور پہنچا ہے گاکہ یہ فلال بن فلال ہے جس نے آپ پر درود پڑھا ہے۔

۔ عافظ منذری فرماتے بیں کہ بیہ مدیث ابوالتیخ اوراین حبان نے روایت کی اوران کے الفاظ اس طرح بین که رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: یقیناً الله تنبارک و تعالیٰ کاایک فرشة ایما ہے جے اس نے مخلوق کے نام عطا کردیے ہیں ، وہمیری قبر پر کھڑا ہے جب ہیں انتقال کر جاوَل گا تو جوبھی مجھے پر درو دیڑھے گا تو وہ ضرور کہے گا اے محمد! (صلی اللہ علیہ و سلم) فلال بن فلال نے آپ پر درو دیڑھا، آپ نے فرمایا: تورب تبارک وتعالیٰ اس مرد پر ہرایک درود کے بدلے دس درود بھیجے گا۔

اورطبرانی نے اس کو' الکبیر'' میں اس طرح روایت کیا اور ایک دوسری روایت میں ان الفاظ كے ساتھ ہے كەرسول الله حلى الله عليه وسلم نے ارشاد قرمايا: يقيناً الله تعالیٰ كاايك فرشة ايسا ہے جس کو اس نے بندول کی سماعت عطا کر دی ہے تو جو بھی جھے پر درود پڑھے گا وہ ضرور اس کو جھے تک پہنچا ہے گااور میں نے اپینے رب سے درخواست کی ہے کہ جھے پر جو بھی بندہ درود پڑھےوہ اس پرای کے مثل دی بار درود بھیجے۔(۱)

اورمسلمان بندے کی عرت وشرافت اور کرامت وصلیت کے لیے بھی کافی ہے کہاس کا نام رسول التُدكى التُدعليد وملم كے مامنے ذكر كياجات، الني سلسلديد كتى نے كہاہے:

وَمَنْ خَطَرَتُ مِنْهُ بِبَالِكَ خَطُرَةٌ حَقِيْقٌ بِأَنْ يَسمُوْقِ اَنْ يَّتَقَدَّمَا

قر جمع : جن كاخيال آب كے دل يس آجائے وہ بلنداور مقدم ہونے كاحقدار ہے۔ اور کسی دوسرے نے کہاہے:

قَوْلُ الْمُبَشِّرِ بَعْدَ الْيِأْسِ بِالْفَرَجِ أَهۡلَالِمَنۡلَهۡأَكُنۡأَهۡلَالِمَوۡقِعِهٖ ذُكِرُتَثَمَّ عَلٰى مَا فِيْكَ مِنْ عِقج لَكَ الْبَشَارَةُ فَاخْلَغُمَا عَلَيْكَ فَقَدُ

قوجمه: مایوی کے بعد کشاد کی خوش خبری لانے والے کا قول کہ: تیرے لیے خوش خبری ہے لہٰذااس (غم) کوا تارد ہے جو تجھے پر ہے کہ تیراذ کرو ہاں ہوا،اس ٹیڑھے بن کے باوجو دجو بچھے میں ہے'استخص کے لائق ہےجس کے مرتبے کا میں لائق تہیں۔

(۱)الجامع الصغير

يندر جوال فائده: نبي ملى النه عليه وسلم پر درود، نبي ملى النه عليه وسلم كرانقر تحبت میں اضافہ کا سبب ہے، نیز درود پڑھنے والے سے نبی صلی الله علیہ وسلم کی محبت کاسبب ہے:

، تر مذی نے حضرت ابن متعود رضی اللهٔ عنه سے روایت کی که رسول الله کی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگول میں مجھ سے زیاد ہ قریب و ، ہو گا جو مجھہ پر زیاد ، دروو والا ہوگا۔ بیہ حدیث ابن حبان نے اپنی بھیج ''میں روایت کی \_

للبذالوگول ميس حضور صلى الله عليه ومهم كي محبت اور قرب اور آپ صلى الله عليه وسهم كي مثفاعت خانسه کازیاد و سخق وه ډوگاجوآپ پرزیاده د رو د والا جوگا۔

وَهِنُ مَّذُهُ بِي حُبُّ النَّبِيِّ وَالِهِ وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَغُشَّوُ فَنَ مَذَاهِبُ

قو جهه: اورمیرامذ بهب یعنی طریقه نبی اورآل نبی کی محبت ہے اورلوگوں کا مذہب ان کی پیندیدہ شی ہے۔

مولہوال فائدہ: نبی کی اللہ علیہ وسلم پر درو د بھولی ہوئی چیز یاد آنے کا مبب ہے: دیلی نے عثمان سے اور انتھول نے ابوحرب با بلی سے مرفو عاًروا بیت کی کہ جوکسی مدیث کے بیان کرنے کااراد ہ کرے، پھراسے بھول جائے تو وہ مجھ پر درو دبڑھے کیوں کہ مجھ پراس کے درو دین اس کی حدیث کابدل موجو د ہے اور جوسکتا ہے کہ وہ حدیث اسے یاد آجائے۔ ستر ہوال فائدہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود، قیامت کے دن درود پڑھنے

والے کے لیے عرش کے سایہ میں داخل ہونے کا سبب ہے: دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفو عأروایت کی کہ تین شخص قیامت کے دن سایۃ عرش کے بینچے ہوں گے جو میری امت کے کئی پر بیٹان حال کی پر پیٹانی دور کے ہے۔ جومیری منت کو زیر ہ کرے، جو جھے پارکٹرت سے درو دیڑھے۔

اٹھارہواں فائدہ: نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا خیر اورنور تمام سلمین و مؤمنین کے لیے عام ہے:

ابن حبان نے اپنی بھی جنرت ابوسعید ندری رنبی اللہ عند سے تخریج کی کہ بنی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان مرد کے پاس عدقد ند جو وہ اپنی دعا میں یہ کیے: "اَللّٰهُمَّ صَلّ عَلٰی مُحَقَّدِ عَبْدِکَ وَرَسُولِکَ وَصَلّ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ الْمُسَلِمَاتِ " کیول کہ یہ زکات ہے ۔ اور تحقیق کے حضور ملی اللہ الله وسلم کا ارشاد ہے: کوئی مؤمن مجان کی سے آمود و جبیل جوگا دیہاں تک کہ اس کا منتی علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کوئی مؤمن مجان کی سے آمود و جبیل جوگا دیہاں تک کہ اس کا منتی جنت ہوجائے۔

اورایک روایت میں ہے کہ رسول النہ علی النہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جومرد کوئی علال مال کمائے اورا سپنے کو کھلائے اوراس مال سے اسپنے علاو والنہ تعالیٰ کی مخلوق (اسپنے المل وعیر و) کو پہنائے تو بے شک و واس کے لیے زکات ہے اور جس مسلمان مرد کے پاس صدقہ مد ہوتو و و اپنی دعا میں کے: '' اَللَّهُمَّ حَسَلِ عَلٰی هُدَّمَّ مِدَ عَبْدِ کَ وَ دَسُولِکَ وَحَسَلِ عَلٰی هُدَّمَّ مِدَ عَبْدِ کَ وَ دَسُولِکَ وَحَسَلِ عَلْی هُدَّمَّ مِدَ عَبْدِ کَ وَ دَسُولِکَ وَحَسَلِ عَلْی هُدَّمَّ مِدَ عَبْدِ کَ وَ دَسُولِکَ وَحَسَلِ عَلْی هُدَّمَّ مِدَ عَبْدِ کَ وَ دَسُولِکَ وَحَسَلِ عَلٰی هُدَّ مَالِ عَلٰی اللَّهُ وَ اللَّهُ وَمِنْ اَتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسُولِ مِن ) نیول کہ یہ اس کے لیے زکات ہے مال میں ) زیادتی اور برکت وظہارت کا سبب ہے ۔ (۱)

ا نیسوال فائدہ: بنی ملی اللہ علیہ وسلم درود دعا کے قبول ہونے کاعظیم سبب ہے:

حافظ عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رنبی اللہ عند سے روایت کی کہ
جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے سانگنے کا اراد و کرے تو وہ اس کی تمدو شاسے شروع کرے
جس کا وہ اہل ہے ۔ پھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے ۔ اس کے بعد مانگے ، کیول کہ وہ
کامیاب ہونے یا یا نے کے زیادہ لائق ہے۔

بیبوال فائدہ: نبی ملی الدولیہ وسلم پر درو د بہت بڑے قواب کے حصول کا سبب ہے:
امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو جھے پر ایک بار درود
پڑھے گالانداس کے لیے ایک قیراط کھے گااوروہ قیراط اَصّد کی طرح ہوگا۔(۱)
علامہ مناوی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی جمامت وضخامت میں امد
پیاڑئی طرح ہوگااور یہ جنت میں دخول کو متلزم ہے کیول کہ جو جنت میں داخل ہمیں ہوگااس
کے لیے کوئی تواب ہمیں ہے اور قیراط سے بہال مراد حصد اجرہے اور یہ جازاً تشبیہ ہم معنی
مواج تھا تو معاملہ اکتراس سے ہوتا تھا ہیں مراد تواب کی عظمت کا بیان ہے ایک و جہہاں رواج تھا تو معاملہ اکتراس سے ہوتا تھا ہیں مراد تواب کی عظمت کا بیان ہے ایک و جہہا کہ اور تشبیہ دی ہے۔ اور نفوس مؤمنہ کے نز دیک بہت مجبوب بہاڑ احد سے
قیراط کو جمامت میں بہت بڑے اور نفوس مؤمنہ کے نز دیک بہت مجبوب بہاڑ احد سے
تشبیہ دی۔

علامه مناوی نے فرمایا: اس کا حقیقت ہونا بھی ممکن ہے۔

عبدالله (عبدالله سراح الدین مؤلف کتاب) کہتا ہے: بہی حق ہے جس پر اہلِ حقیقت بیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قیامت کے دن احد بہماڑ کے برابر جسمِ مثالی بنا دے گاجے وزن کیا جائے گا، اہلِ حقیقت کے نز دیک بہی بات ٹابت ہے۔

ال بحث پرہم نے اپنی کتاب "الایمان بالملائکۃ علیہ م السیلام" میں گفتگو کی ہے اور کتاب وسنت سے دلائل ذکر کیے بین کہ وہاں ایک عالم ہے جس کانام عالم مثال ہے ، بڑا اور کتادہ عالم جس میں محموسات ہمعنویات ہمعقوبلات اور اشباح وارواح بحب اختلاف مراتب و درجات مجمم ہوتے ہیں، تو اس کی طرف رجوع کریں، جیر کثیر اور عرفان کی بیر حاصل ہوگا۔

(۱) جامع صغير بحواله جامع عبدالرزاق

عی نے و بہاہے:

إِذَا أَنُتَ أَنُكُنَّرُتَ الصَّلَاةَ عَلَى الَّذِي صَلَّى عَلَيُهِ اللَّهُ فِي الْأَيَاتِ

قند مجيمه: جب تم ال ذات پركترنت سے درود پرائيوس پرانتا نے آينول ٿال درود جيجا۔

وَجَعَلْتَهَا وِرُدًا عَلَيْكَ مُحَتَّمًا لَاحَتْ عَلَيْكَ دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ

فنو جهه: اور درو د كواسيخ ليے وظبيفة لازم بنالوتو تم پر بھلائى كى نشانيال نلاہر ہوں گی۔

نبی می الله علیه وسلم پرتمام حالات میں درو د کی کنژن

مسلما نول تو چاہیے کہ جہال تک جمکن ہوتمام احوال میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو د کی

کنژت کر ہے کیمول کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو د کی کنژنت اور مداومت بیل بہت بڑی خیبر اور بہت بڑافشل ہے۔

امام احمد نے حضرت الی بن کعب رضی الله عند ہے روایت کی کدایک شخص نے عرض کیا : بیارسول الله! آپ کمیا فرماتے ہیں اگر میں اپنی پوری دعا آپ پر درو د کو بنالوں؟ یعنی اگر ميں اپنی پوری دعا آب پر درد دکو بنالوں تو سمیا جر صلے گا؟ توحضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تب تواللہ تبارک وتعالیٰ تھاری دنیاد آخرے کی پریٹانی کے لیے کافی ہوجائے گا۔

اورمجرین ينځي بن حيان سے مردي ،و دا سپنے والداورو ه اسپنے دادارشي الله عنه سے راوي كه ايك شخص نے عرض كيا: يا رسول الله! يس ايتى دعا كا تبائى حصه آپ ير درود كو بنا لوں؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ما با: ہاں ١٠ گرتم جاہمو الحفول نے کہا: دو تہائی؟ تو رسول الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: ہال ، اگرتم جا ہمو ، انھول نے کہا: میں اپنی بوری دعا آپ پر درو د کو بنالوں؟ تو رمول الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تب تو الله تبارک وتعالیٰ

تمھاری د نیاو آخرت کی پریشانی کے لیے کافی ہوجائے گا۔ (۱) اورانی بن کعب رضی اللہ عنہ کی صریث اس سے پہلے گزری کہ اٹھوں نے عرض کیا: یا

رمول الذا میں اپنی پوری دعا آپ پر درود کے لیے مقر رکول ؟ تو آپ میں الذہ میں وہام نے ارشاد فر مایا: تتب تو و وہتمارے فم کے لیے کافی جو گااور تنمارے گناو گنش دیا جا کئی گئے۔
ارشاد فر مایا: تتب تو و وہتمارے فم کے لیے کافی جو گااور تنمارے گناو گنش دیا جا کئی گئے۔
اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ متعد دصحابہ نے بنی معلی الله علیہ و الم سے اس بارے میں موال کیا تو آپ میں الله علیہ و ملم نے انتمال ایسا جو اب دیا جو انسیل حتی المقدور زیاد و سے زیاد و درود پر انجارے اور آماد و کرے۔

۔ اور بہی و جہ ہے کرمیحابہ نبی ان مجتمع تمام عالات میں آپ ملی اندعلیہ وسلم بند درو د ٹی تھٹے ت کرتے تھے۔

چنا سے ابنی الی شیبہ نے اپنی 'مسنت'' میں حنہ بت ابو وائل سے روایت کی انفول نے فرمایا: میں نے عبدالنہ یعنی ابن مسعود کو بغیر الله تعالی کی تمدیجے اور نبی سلی الله تلیہ وسلم به درود بیژ ہے کئی جمع یا کئی دسترخوان سے اٹھتے ہوئے نبیس دیکھیا ،و و کہتے ہیں :اور عبدالله بازار میں ایسامکان ڈھونڈ تے ہوویران ،و،اس میں بیٹھتے اورالنہ تعالی کی حمد کرتے اور نبی صلی الله تلیہ وسلم پر درود پر شھتے ۔

مرادیہ ہے کہ وہ علائیہ ایسا کرتے تا کہ فافل بیدار ہوجائے اور نادان جان ہے۔
اور ابولیم اور ابن بھکو ال نے حضرت سفیان ٹوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ انھوں
نے کہا: میں تج کر رہا تھا کہ اسی اشامیں میرسے پاس ایک نوجوان آیا جو ''آللہ ہُمّ حسّلِ
علی حصّفیّد ق عَلٰی الی حصّفیّد '' کہے بغیر دیکوئی قدم انھا تا دیکوئی قدم رکھتا تو میں نے اس
سے کہا: کیا تم بالقصد درود پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا: ہاں، بھر اس نے پو چھا: آپ کون
میں؟ میں نے کہا: سفیان ٹوری ،اس نے کہا: ہاں، بھر اس نے کہا: ہاں، اس نے کہا
بیجانا؟ میں نے کہا: اس طرح کہ و درات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہواور ہم
میں نے کہا: اس طرح کہ و درات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہوا درجم
میں نے کہا: اور تو کہ و درات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہوا دارجم
میں نے کہا: اور تو اے کس طرح بہجانا ہے اس کے کہا: اراد دن جمتوں اور مورم کو تو ڈ نے
میں نے کہا: اور تو اے کس طرح بہجانا ہوں۔ اس نے کہا: اراد دن جمتوں اور مورم کو تو ڈ نے

ہے، میں نے ہمت کی تواس نے میری ہمت تو ژ دی میں نے عوم کیا تواس نے میراع م توڑ دیا تو میں نے جان لیا کہ میرا ایک رب ہے جومیری تدبیر کرتا ہے ہفیان توری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر تیر ہے درود؟ یعنی درودوں کی کنڑت کاسب ی ہے؟ تواس نے کہا: میں حج کررہا تھااورمیرے ساتھ میری والدہ تھی ،اس نے مجھ سے بیت اللہ کے اندر لے جانے کے لیے کہا: پھروہ گرگئی اوراس کا بیٹ پھول گیااور چہرہ میاہ ہو گیا۔ بعنی تکلیف اور مرض کی شدت سے تو میں اپنی مال کے پیاس مغموم ہو کر بیٹھ گیا، پھر ا بینے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور عرض کیا: اے رب! تو اپنے گھریں داخل ہونے والے کے ماتھ ایمائی کرے گا؟ توا جا تک تہامہ کی طرف سے بادل اٹھااور ایک مردنمو دار ہواجس پرسفید کپڑے تھے بھروہ بیت اللہ میں دافل ہوااوراس کے چیرے پراپنا ہاتھ پھیراتو و ہسفید ہوگیااوراس کے پیٹ پراپناہاتھ پھیراتو و بھی سفید ہوگیااور مرض ختم ہوگیا، پھر وہ نگلنے لگے تو میں نے ان کے دائن پکڑ لیے اور عرض کیا: آپ کون ہیں جس نے جھے سے پریشانی د ورکی؟ تواتھوں نے فرمایا: میں تیرانبی محدثالی اللہ علیہ وسلم ہوں ،تو میں نے عرض کیا : يارسول الله! آب مجھے نصیحت بیجیے، تو آپ ملی الله علید وسلم نے ارشاد فر مایا: تو مذکو تی قدم اٹھا یؤی فی قدم رکھ جب تک محمداور آل محمد (صلی الله علیبه وسلم) پر درو د منه پڑھ لے۔

نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر کنٹر ت و رو دکی فضیلت سے متعلق احادیث بہت کا احادیث نبویہ بیں جن میں صفور سلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ورود پڑھنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے ہم ان میں سے چند کاذ کر کرتے ہیں:

اقرانا: لوگوں بیس آپ کی شفاعت خاصہ کا زیادہ متحق وہ ہے جو آپ پرزیادہ درود والا ہے جیسا کہ حضور سلی اللہ علیہ درسلم سے مروی حدیث بیس گزرا کہ قیامت کے دن لوگوں میس مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو جھے پرزیادہ درود والا ہوگا۔

انعان الله عليه وسلم پر درود کی کثرت کرنے والااسپے رب سے اس حال میں

ملے گا کہ وہ اس سے رانبی ہوگا:

چنانج پر حضرت عائشہ دشی الله عنہا ہے مروی ہے کہ رسول الله حلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کویہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس سے رانسی ہوتو وہ مجھ پر درو دکی کنڑت کرے ۔(1)

ثالثاً : حضور ملی الله علیه وسلم پر د رو د کی کنژت کرنے والا عرب الہی کے سایہ میں ہوگا جس دن اس کے سایہ کے علا و ، کو ئی سایہ مذہوگا:

حضرت انس رضی الله عنه سے مروی ہے کہ بنی سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تین شخص قیامت کے دن عرش اللی کے سایہ کے شیخ ہول گے جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، پوچھا گیا: یارسول الله!وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: جومیری امت کے کسی پریشان حال کی پریشان دور کرے میری سنت کو زندہ کرے اور جھے پر درو دکی کشرت کرے ۔ (۲) حال کی پریشان الله علیہ وسلم پر درو دکی کشرت کرے گا حضور سلی الله علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔

چنانج بحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا: جو جھے پر دس بار درود بھیجے گااللہ اس پرسو بار درود بھیجے گااور جو جھے پرسو بار درود بھیجے گااللہ اس پر ہزار بار درود بھیجے گااور جومجت اور شوق سے اضافہ کرے تو میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنے والااور گواہی دینے والا ہوں گا۔ (۳)

اس مدیث کاشاہدوہ مدیث ہے جس کو بیہ قی نے حضرت انس رضی اللہ عندسے روایت کیا کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات بیس مجھ پر درود کی محشرت کرو، جو ایسا کرے گاتو قیامت کے دن میں اس کے لیے شفاعت کرنے والااور گواہی دیسے والا ہول گا۔

(۱) مندالفردوس (۲) ایضا (۳) القول البدلیع بحوار ابوموی مدین

قامساً: حضور ملی الله علیه وسلم پر درو دگی کنژت کرنے والالوگول میں آپ سے درجہ کے اعتبار سے زیاد وقریب ہوگا:

چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر جمعہ کے دن مجھ پر درو دکی کشرت کروکہ لوگوں میں سے جو مجھ پرزیادہ درو دوالا ہوگا وہ درجہ کے اعتبار سے لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔اس مدیث کو بیہ قی نے اسادِ من کے ساتھ روایت کیا جیسا کہ گزرا۔

ماد ما: حضور ملی الله علیه وسلم پر درو دکی کنرت کرنے والاالله تعالیٰ کے درو داورفرشتول کے درو د سے مشرف ہوگا:

چنانچیام بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ،انھوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیسے ہوئے اور ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو جھے پر درود پڑھے گا فرشتے اس پر درود پڑھے ترین گے جب تک وہ جھے پر درود پڑھے تو بندہ اس میں کمی کرے یازیادتی کرے منذری نے کہا: اس حدیث کو احمد، ابن البی شیبہ اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث متابعات میں حس ہے۔

ابن شامین ،ابن بشکوال اور ابن جریرطبری نے حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند سے روایت کی که رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا الله اس پر اس کے سبب سے دس بار درود جھجے گا تو اب بندہ چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔(القول البدیع)

سابعاً: نبی سلی الله علیه وسلم پر درو دکی کثرت کرنانبی سلی الله علیه وسلم کی مجست پریجی دلیل ہے، اس لیے کہ جو کسی چیز سے مجست کرتا ہے وہ کثرت سے اس کاذکر کرتا ہے اور جو کسی شخص سے مجست کرتا ہے وہ کثرت سے اس کی خوبیوں کاذکر کرتا ہے، اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہروہ چیز حاضر کرنے کی انتہائی کو کششش کرتا ہے جواسے خوش اور رافنی کرے ۔ اے اللہ! بغیر کسی آز مائش ومشقت کے اپنی طرف سے فضل واحمال کے طور پر جمیس اسے اللہ! بغیر کسی آز مائش ومشقت کے اپنی طرف سے فضل واحمال کے طور پر جمیس ا پے حبیب اکرم کی اللہ علیہ وسلم سے بیجی مجت کرنے والوں بیس سے بنا۔ آمین رسول اللہ علیہ وسلم پر درو دپر مصنے کا تواب

الله تعالیٰ کے نز دیک نبی صلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنے کا بہت بڑا اجرو تو اب ہے ،علمائے تحققین نے ہمتول کو تیز کرنے ،اراد دل کومتحرک کرنے اور نیتوں کو کثرت درو دکی طرف متوجه كرنے كے ليے چند كاذ كركياہے،الھيں ميں سے وہ ہے جو''القول البديع، جلاء الافهام'اور'الدرالمنضو د'وغيره ميں آياجس پرمفصل طور پر دلائل گز رہيکے ۔ یں درو د کا تواب یہ ہے کہ بلند و برتز اللہ خو د اس شخص پر د رو د بھیجتا ہے جو صنور سلی اللہ علیہ وسلم پر درو د بھیجے، عارفین رضی اللہ منہم فر ماتے ہیں :اگر کو ئی انسان رب العالمین کے ایک درو دیے نور کے علم کاا حاطہ کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا ہے ۔اس شخص پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم درو د بھیجتے ہیں ،اس شخص پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ،درود خطاوَل کا کفارہ ہے ، درجات کی بلندی ،گناہول کی مغفرت اور اعمال کے تزیمیہ کا سبب ہے ، و ہ اسپنے پڑھنے والے کے لیے مغفرت طلب کرے گا،اس کے لیے قیراط برابراجراکھا جائے گاجوا حدیماڑ کی ما تد ہوگا،اس کو پورا کرنے والے پیمانے سے ناپا جائے گا، یکٹرت پڑھنے والے کے لیے د نیاو آخرت کے خمول سے نجات ہو گا،اس سے خطا میں مٹتی ہیں، وہ غلام آزاد کرنے سے افضل ہے،اس کے ذریعہ ہولنا کیول سے نجات اور رسول اللّه علیہ وسلم کی گوا ہی نصیب ہو گی، شفاعت واجب ہو گی،اللہ کی رضاءاللہ کی رحمت اور اللہ کی نافر مانی سے حفاظت حاصل ہو گی ، سایہ عرش کے بینچے دخول ہو گا،میزان عمل بھاری ہو گی ،حوضِ کوڑ کے بیاس جانا نصیب ہو گا ، پیاس سے حفاظت اور جہنم سے آزادی ملے گئی، پل صراط پار کرائے گا،موت سے پہلے جنت کاعظیم ٹھکا ناد کھائے گا، جنت میں کنڑت از واج حاصل ہو گی، تنگ دست کے لیے صدقہ کر نے کے قائم مقام ہے، وہ زکات اور طہارت ہے،اس کی برکت سے مال بڑھتا ہے،اس کے ذریعہ سو (۱۰۰) بلکہ اس سے بھی زائد ضرور تیں پوری ہوتی ہیں ،وہ عبادت ہے ،اس

ے مجلسیں مزین ومنور ہوتی ہیں،محتاجی اور تنگی معاش دور ہوتی ہے،اس کے ذریعہ ان سے مجلسیں مزین ومنور ہوتی ہیں،محتاجی اور تنگی معاش دور ہوتی ہے،اس کے ذریعہ ان جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے جہال خیر کا گمان ہو ( گمان کی جگہوں سے خیر حاصل ہوتی ہے ) اس کا نفع درود پڑھنے والا،اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو پہنچتا ہے،اس کے ذریعہاللہ اوراس کے رسول کا قرب حاصل ہوتا ہے، جوزیادہ درو دوالے ہول کے وہلوگول میں حضورتعلی التٰدعلیہ وسلم کے زیادہ قریب ہول گے، وہ اسپنے صاحب کے لیے نور ہے،اس کے ذریعہ دشمنوں پزنتے حاصل ہوتی ہے،اس کے ذریعہ دل نفاق اورزنگ سے یا ک ہوتا ہے، و ہ ایسے صاحب کے لیےلوگوں کی محبت کاعظیم سبب ہے، و ہ خواب میں نبی تنگی اللّٰہ علیہ وسلم کی زیارت کاسبب عظیم ہے ، و ہ اسپنے صاحب کوغنیبت کرنے سے روکتا ہے ، و ہ بابرکت ،افضل اور دین و دنیا میں کثیرالنقع اعمال میں سے ہے، وہجلس کے یا کیزہ ہونے اور اہل تحلس پر قیامت کے دن حسرت کے مالوٹنے کا سبب ہے،حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت حضورتلی الله علیہ وسلم پر درو دپڑھنا بندے سے بخل کو د ورکر تا ہے جضورتلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت درو دیڑھنے سے حضور ملی اللّٰہ علیہ وسلم کے ناک خاک آلو د ہونے کی بددعا سے بندہ محفوظ رہتا ہے ، درو دیڑھنے والاجنت کے راستے پر چلتا ہے جیسا کہ درود پنہ پڑھنے والاجنت کے راستے سے خطا کرتا ہے، وہ اس کلام کے پورا ہونے کا سبب ہے جس کا آغاز الله تعالیٰ کی حمد اور رمول الله کی الله علیه وسلم پر درو د سے جوا، درو دپڑھنے سے بندہ بد اخلاقی ہے نکل جا تا ہے۔

ابن قیم علیہ الرحمہ کہتے ہیں: درود ،درود پڑھنے والے کے لیے آسمان وزین والول کے درمیان اللہ بھانہ کی عمد ،تعریف کے حصول کا سبب ہے ، کیول کے حضوں کا اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والااللہ تعالیٰ سے اس کے درول کے لیے تعریف ہنگریم اور تعظیم کا طالب ہے اور جزاعمل کی جنس سے ہوتی ہے پس ضروری ہے کہ درود پڑھنے والے کو بھی اس قیم کی نعمت حاصل ہو

درود، درود پڑھنے والے کی ذات، اس کے عمل ،اس کی عمراوراس کے مفادات کے اسباب میں برکت کا سبب ہے ،اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درو دپڑھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے اسپنے رب سے برکت کی دعا کرتا ہے اور یہ دعامقبول ہے اور جزااسی کی مبنس سے ہوتی ہے۔

درود نبی سنی اللہ علیہ وسلم کی مجبت ہمیشہ قائم رہنے، اس میں اضافہ ہونے اور اس کے دوگنا ہونے کاعظیم سبب ہے اور بلا شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجبت ایمان کا ایک گر ہہ ہواں کے بغیر مکل نہیں ہوتا، کیول کہ بندہ جب کثرت سے مجبوب کو یاد کرتا ہے اور اپنے دل میں اس کے محاس اور اس کی مجبت حاصل کرانے والے اسباب کا استحضار کرتا ہے ول میں اس کے محاس اور اس کی مجبت حاصل کرانے والے اسباب کا استحضار کرتا ہے واس کی مجبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی طرف اس کا اشتیاق بڑھتا ہے اور وہ اس کے ویرے دل پر چھا جاتا ہے اور جب اس کے ذکر ، اس کی ذات کے إحضار اور اپنے دل میں اس کے محاس کی مجبت کی دل سے اس کی مجبت کے مطاب اس کی محبت کی ہوتا ہے واس کے دل سے اس کی مجبت کے مطاب اس کی محبت کے اس کی محبت کے مطاب اس کی محبت کی میں اس کے محاس کی محبت کی مطاب حاتی ہے۔

اورمجبوب کے دیدارسے بڑھ کرمحب کی آئکھ کوٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز نہیں اور اس کے ذکراوراس کے حال کے خاس کے احضار سے بڑھ کراس کے دل کوٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز نہیں تو جب یہ چیزاس کے درں میں قوت پکڑے گئی تو اس کی زبان پراس کی مدح دشنا اور اس کے دراس میں قوت پکڑے گئی تو اس کی زبان پراس کی مدح دشنا اور اس کے محاس کا ذکر جاری ہو جائے گااوراس میں کمی زیادتی دل میں اس کی محبت میں کمی زیادتی کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس پرجس شاہد ہے، جیرا کہ کہا گیا ہے:

عَجِبْتُلِمَنَّ يَقُولُ ذَكَرْتُ حُبِّى وَهَلُ آنسْ فَاذَكُرَمَا نَسِينُتُ

قنو جعمه: مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اسپے مجبوب کو بیاد کیا جب کہ میں بھولتا ہی نہیں جول کہ بھو لے ہمو یے کو یاد کروں۔

اسی طرح درو دبندے سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبب ہے کیوں کہ جب وہ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے درود پڑھنے والے کی محبت میں اضافے کا سبب ہے تو ایسے ہی درود ارردى في في مندالفردول "سل صفرت عبدالله تن عبال رضى الله عبما سرفو عاروايت فى:

"الله مّ إنّى اسْئَلْك يَا الله يَارَ خَمْنُ يَارَحِيْمُ ، يَاجَارَ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ ، يَامَامَنَ الْخَانِفِيْنَ ، يَاعِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ ، يَا سَنَدَ لَهُ ، يَا الْمُسْتَجِيْرِيْنَ ، يَامَنُو لَهُ ، يَا الله عَمَادَ لَهُ ، يَا عَظِيْمَ الرَّجَآء ، يَا عَزِيْنُ ، يَا جَبَّارُ ، يَا مُنْعِمُ ، يَا مُفْحِمُ ، يَا مُفْحِمُ ، يَا مُؤْمِلُ ، يَا عَزِيْنُ ، يَا جَبَّارُ ، يَا مُؤْمِلُ ، يَا عَزِيْنُ ، يَا مُؤْمِلُ ، يَا عَزِيْنُ ، يَا مُؤْمِلُ ، يَا عَزِيْنُ ، يَا مُؤْمِلُ ، يَا اللّهُ ، لَا شَعْرِيْكُ ، يَا مُؤْمِلُ ، الشَّعْلِ يَكُ ، السَّئْلُكُ أَنْ اللهُ مُومَةِدٍ ، وَدُومٌ الْقَمَلِ ، يَا اللّهُ المُحَمَّدِ ، وَدُومٌ الْمُحَمَّدِ عَبْدِكُ وَرَسُولِكُ وَعَلَى المُحَمَّدِ ، وَدَومُ مُ الْمُحَمَّدِ عَبْدِكُ وَرَسُولِكُ وَعَلَى المُحَمَّدِ ، وَدَومُ مُ مُ مَوْمِ عَنْدِكُ وَرَسُولِكُ وَعَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ ، وَدُومُ الْمُحَمَّدِ عَبْدِكُ وَرَسُولِكُ وَعَلَى المُحَمَّدِ ، وَمُومُ الْمُحَمَّدِ مُنْ يَعْلَى الْمُحَمَّدِ ، وَمُومُ الْمُحَمَّدِ عَبْدِكُ وَرَسُولِكُ وَعَلَى المُحَمَّدِ ، وَمُنْ الْمُعْمَدِي الللهُ السَّنُولُ وَلَا اللهُ السُلْكُ مُنْ اللهُ الْمُعْمَدِ عَنْهُ وَلُولُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَدُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِي اللهُ اللهُ اللهُ المُولِكُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْكُولُ المُولِكُ اللهُ اللهُ المُل

قوجهه: ایر الله! بیس تجھ سے درخواست کرتا ہول ،اے الله!اے تمن !اے رحیم!اے پناہ طلب کرنے والوں کی بناہ!اے خوف ز دول کی بناہ گاہ!اے ہے سہاروں کا سہارا!اے بے مندول کی مند!اے بے ذخیروں کا ذخیرہ!اے کمزوروں کا قلعہ!اے فقروں کا خزانہ! اے سب سے بڑی امید! اے ہلاک ہونے والوں کو بچانے والے! اے کمح فر مانے والے! اے جمح فر مانے والے! اے انعام عطا فر مانے والے! اے اضال فر مانے والے! اے جمح فر مانے والے! اے انعام عطا فر مانے والے! اے فنہ والے ! اے تنظیم والے! اے تنظیم والے! اے تنزے ہی سامنے رات کی سیاہی ، دن کی روشنی ، مورج کی شعاع ، درخت کی سرسرا ہے ، بیانی کی آواز اور چاندگی روشنی سجدہ ریز ہیں ، اے اللہ! تو ہی اللہ عبد کی روشنی سجدہ ریز ہیں ، اے اللہ! تو ہی اللہ رسول محد کی شریک نہیں ، میں تجھے سے درخواست کرتا ہول کہ تو اسپنے بندے اور اسپنے رسول محد کی اللہ بردرو دیجھے۔

جب بچھے کوئی ضرورت لاحق ہو یا کوئی مشکل معاملہ در پیش ہوتو مذکورہ بالاد عاما نگ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورت پوری کرنے اور اپنی مشکلات کی آسانی کا موال کر کیوں کہ وہ ق

قبولیت کامبب ہے۔

اور جُملة وليت كم المن البريّة من البيرية اللهم المن المال المن اللهم اللهم المنه ا

فنو جعمه: المعنوق پرہمیش فنسل فرمانے والے!الے عطیہ کے ساتھ الیے دست قدرت کو پھیلانے والے! ہمارے قدرت کو پھیلانے والے! الے بلند کمالات والے!الے گناہ اور خطا کو بخشنے والے! ہمارے آقامحن الله علیہ وسلم پر درو دوسلام بھیج جومخلوق میں سب سے بہتر عادت والے بیں اور ال کی آل اور الن کے اصحاب پر جو نیک بیں اور ہر لمحہ، ہر دم اور شبح و شام پاک صاف رہنے والے بیں اور ہر لمحہ، ہر دم اور شبح و شام پاک صاف رہنے والے بیں اسرار اور اس کی آل اور الن کے نبوی اسرار اور اس کی

چمکدارشعاعول کے طفیل ہم سے ہرغم وفکرا ورمصیبت کو زائل کر دے اور ہر آز مائش بختی اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما۔

نبی کی اللہ علیہ وسلم کے باس درو دنتر بیف فوراً پیش ہوجا تا ہے حضرت حن بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول الله صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جہال رہو جھے پر درو دپڑھو کیول کہ تھارا درو دمجھ کو پہنچتا ہے۔ (1)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر ما بیا: جو مجھ پر درو دبیر ھے گا مجھ کو اس کا درود ﷺ گااور بیس اس پر درو د بیر ہوں گااور اس کے علاوہ دس نیکیا لیکھی جائیں گی۔ (۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اسپے گھرول کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو عبید نہ بناؤ (۳)اور مجھ پر درود پڑھو کیول کہ تہماراد رود مجھے پہنچے گاتم جہال رہو۔ (۴)

حضرت ابن متعود رضی الله عنه سے مروی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک زیبن بیس الله تعالیٰ کے سیاحت کرنے والے کچھ فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کاسلام پہنچاتے ہیں۔

تو ثابت ہوا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود پڑھنے والے کا درود پہنچتا ہے جیسا کہ ابو داؤ داورامام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص بھی مجھ پرسلام بھیجے گا تو اللہ میری روح کومیری طرف لوٹا دے گایہاں تک کہ بیس اسے سلام کا جواب دول گا۔

(۱) طبرانی (۲) ایضا (۳) بیخی میری قبر پرجلدی جلدی آیا کروشل عید کے سال بھر کے بعد نہیں یادھوم دھام اور زینت وآرائنگی کے ساتھ نہیں جبیا کہ عید کے دن شورشرابا اور کھیل کود کا ماحول ہوتا ہے بلکہ باادب ہوگر آؤ،مترجم (۴) سنن الی واؤد

تو و پیخش کیا ہی خوب انعام وا کرام والاہے جو نبی سلی النّدعلیہ وسلم پر درو د وسلام بیجی ا ہے کہاں کے نتیجے میں خو دحضور سلی النّدعلیہ وسلم اس پر درو د بیجیجتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیستے ہیں۔

اوريةتمام حديثين اس بات بردليل بين كه حضور صلى الله عليه وسلم ابنى قبرشريف مين زنده ہیں اور آپ کو انسی زندگی حاصل ہے جو دنیا کی زندگی سے زیادہ کامل وعظیم ہے۔امام بیمقی نے قبرول میں انبیائے کرام کی زندگی کے سلسلے میں ایک کتاب تصنیف کی اور بہت ساری حدیثوں سے انتدلال کیا،انھیں میں سے وہ حدیث ہے جوامام مسلم نے روایت کی کہ نبی سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:"اسرا کی رات میرا گزرکتیب احمر(۱) کے پاس موئ (علیہ السلام) کے پاس سے ہوا جب کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے''۔اوراسرا کی رات انبیائے کرام علیہم السلام کے ساتھ آپ کے جمع ہونے کی حدیث \_اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ: نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان کی امامت کی ۔اوریہ حدیث: انبیااینی قبرول میں زندہ ہیں، وہنماز پڑھتے ہیں۔(پیساری حدیثیں حیات انبیا پر دلیل ہیں) اوردارمی نے اپنی منز میں روایت کی کہ تر ہ کے زمانے میں اذان اور اقامت کاسلسلہ بندر ہا اور *معید بن میب سنسل مسجد نبوی میل مقیم رہے تو و*ہ نماز کاوقت ایک محضوص آواز سے معلوم کرتے تھے جو انھیں حضور ملی النّہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے ستائی پڑتی تھی ۔اور اس قصّہ کو د ارمی کے علاوہ دوسرول نے بھی متعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے،اخیل میں سے الوقیم نے ''الدلائل'' میں اور ا بن معدنے الطبقات "میں اورز بیر بن بگارنے "اخبار المدینه" میں بیان کیاہے۔ اورا بویعلیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے رمول اللہ طی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فر ساتے ہوئے سنا: اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے نسرور میسیٰ بن مریم اتریں گے ، پھرا گروہ میری قبر پر کھڑے ہوکریا محد کہیں گے تو ضروريين ان كوجواب دول گايه (زوائدالمسانيدوغيره)

<sup>(</sup>۱) کشیب اتمر کامعنی ہے ریت کا نیلہ جوسر خ رنگ کا دکھتا ہو، اس سے مراد و وجگہ ہے جہاں موئی علیہ السلام مدفون ہیں ،مترجم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جومیری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا میں اس کوسنوں گااور جو مجھ پر دورسے درود پڑھے گا تو مجھے وہ پہنچایا جائے گا۔اس حدیث کو پیمقی نے روایت کیا جیبا کہ 'فتح '' میں ہے اور ابوا شیخ نے ''کتاب الصلوٰہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ''میں اِن الفاظ کے ساتھ روایت کیا: اور جو مجھ پر دور سے درود پڑھے گا تو مجھے اس سے باخبر کیا جائے گا''اور عنقریب اس حدیث پر پوری گفگو آئے گی۔

ر بی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سابی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار شاد ہے: "متاهِنَّ آحدِیْسَد لِیْمُ عَلَی اللّہُ اللّہِ اللّہ اللّٰہ اللّٰہ

ہاں صنور سلی اللہ علیہ وسلم کا درو دوسلام پیش کرنے والوں کی جانب متوجہ ہونا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ در العزت کی طرف متوجہ ہونے اور بارگاہِ اللہ یہ کی حاضری کے استغراق سے غافل نہیں کرے گا بحیوں کہ ملاء ادنی پر ملاء اعلیٰ کا قیاس نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے حاملین عرش اور اس کے آس بیاس کے ملاء اعلیٰ کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تبدیح و تحمید میں متغرق ہیں اور اس کے ملاء اللہ کے باوجود وہ اللہ کے مومن، تائب اور متبع شریعت کی تائیب اور متبع شریعت

بندول کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں ،ار ثادِ الہی ہے: 'آلَّیٰ یَخیدلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَیِّحُوْنَ یِحَهٔ بِارَ ہِی هُمْ وَیُوْمِنُوْنَ یِهٖ وَیَسْتَغُفِرُوْنَ لِلَّیٰ اَمْنُوْا ''الآیہ، (پ: ۲۳ س: المومن: آیت: ۷) ننو جھہ: وہ جوعرش اٹھاتے ہیں اور جواس کے گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور ملمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ (کنزالا یمان)

توملاءاعلیٰ کازمانہ کی انتہا تک توبداور رجوع کرنے والوں کی دعااور استغفار کے لیے متوجہ ہونا ان کو اللہ تعالیٰ کی تبہیج وتقدیس میں مستغرق رہنے، اس سے احکام لینے اور ان احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری سے غافل نہیں کرتا ہے کیوں کہ وہ بارگاہ بڑی کثادہ اور وہ زندگی بہت عظیم ہے۔

تو میدنا جبریل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اور اس کے احکام کو لینے سے اور بارگاہِ الٰہی میں اپنی بینے واستغراق سے غافل نہیں ہوئے،جب ان کوالٹدرب العزت سے وى ملتى هى وه اترتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے انبیا کو و تی پہنچاتے تھے اور سَییّدُ نَا عِز رَ آئِیل عَلَى نَبِيِّنَا قَعَلَيهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ جِبِ مشرق ومغرب اورشمال وجنوب مين مردول کی روحوں کوقبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے احکام کو لینے سے اور بارگاہِ الٰہی میں اسینے استغراق سے غافل نہیں ہوتے ہیں اور ای طرح ستیدُ مَا اِسرَ آفیل وَحِیکَآئیل عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيهِمَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ مِي، ال مِن سي وَ فَى بَحى احِينِ فرائض كو انجام دینے وقت ایپے رب سے غافل ہمیں ہوتے ہیں جن کے نافذ کرنے پروہ مامور ہیں عيما كهم في كتاب "الايمان بالملائكة" مين واضح كيا باور تنك نبين كدالله تعالى كے نز ديك النّٰد تعالىٰ كى مخلوق ميں سب سے اضل واكرم ہمارے آقا محدثلی اللّٰہ عليه وسلم بيں جنهول نے اسپینے رب سے دعا کی اور کہا: "اَللّٰهُمَّ الرَّفِيقَ الاَعلٰی" اور بلاشہ الله تعالیٰ نے آپ کو قوت کے کمال اور استعداد ،استداد اور امداد کی وسعت ہے وہ حصدعطا فرمایا ہے جں کی مقدار کاعلم صرف عطافر مانے والے اللہ کو ہے۔ اورامام بیہ قی نے یہ جواب دیا ہے کہ روح کوحضور سکی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو ٹانے کامعنی یہ ہے کہ سلام کرنے والول کے سلام کے لیے آپ کے دفن شریف کے بعد آپ کی روح یہ ہے کہ سلام کرنے والول کے سلام کے لیے آپ کے دفن شریف کے بعد آپ کی روح آپ کی طرف کو ٹادی گئی جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف میں برقر ارہے پس آپ ہمیشہ مسلمانوں کو الن کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اور بعض علما نے یہ فرمایا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی روح شریف کولوٹا نے سے مراد مشغولیت کا مذہونا اور برزخ میں دل کا ان امور سے خالی ہونا ہے جن میں آپ منہمک رہتے ہیں یعتی اتب عمال میں نظر،ان کے لیے گنا ہوں سے استغفاراوران سے بلاؤل کو دور کرنے کی دعا۔

جیما کہ اس مدیث میں وارد ہے جس کو ہزار وغیرہ نے سیوحن کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری زندگی متحارے لیے بہتر ہے تم نئی چیزیں کرو گے اور متحارے لیے بہتر ہے تم نئی چیزیں کرو گے اور متحارے لیے بہتر ہے تم نئی چیزیں کرو گے اور متحارے لیے نئی چیزیں ہوں گی میرے سامنے تمحارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں مجول کی ویر کے مارے لیے بہتر کو اللہ تعالی کی حمد کروں گااور اگر بھلائی نہیں دیکھوں گا تو تمحارے لیے استغفاد کروں گا۔

ابن علّان عليه الرحمه في شرح الاذكار على كها كر صنور على الله عليه وسلم كارشاد "رَدَّ اللهُ مَعَالَى الله على من عمل والله والله على "قَد " مقدر مانا عائم كا جيائه الله تعالى كارشاد: "اوُجاءُو كُمْ حَصِرَت صُرُو مُعَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله الله عَلَى الل

ے واقے کے معنی میں تو صدیث کی عبارت اس طرح ہوئی: ''هاهِ ن اَحَدِیُسَدِّ مُعَلَّی اِلَّاقَدرَ قَدَ اللَّهُ عَلَی رُوحِی قَبِلَ ذٰ لِکَ فَارُدُّ عَلَیهِ ''یعنی جوبھی بجے سلام کرے گا تو اس حال میں کہ اُس سے پہلے اللہ مجھ پرمیری روح کولوٹا چکا ہوگا ہیں میں سلام کا جو اب دول گا۔ اُس سے پہلے اللہ مجھ پرمیری روح کولوٹا چکا ہوگا ہیں میں سلام کا جو اب دول گا۔

ما فظ سیوطی کہتے ہیں کہ اِشکال سرف اس گمان سے آیا کہ جملہ ''رَدَّ اللّٰهُ عَلَیَّ رُوجِی'' مال بااستقبال کے معنی میں ہے اور حتی تعلیل کے لیے ہے مالانکہ ایسا نہیں ہے اور اس تقریر سے اشکال اپنی اصل سے دور ہوگیا۔

ہاں اس کا ذکر ما فظ سیوطی کے رسالہ یعنی کتاب 'الحاوی' میں دوسرے جواب میں آیا ، پھر حافظ سیوطی نے کہا: چوتھی وجہ جو بہت قوی ہے یہ ہے کہ رڈروح سے مرادیہ نہیں ہے کہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد بدن کی جانب لوٹائی جائے گی بلکہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں منکوت کے احوال میں مشخول اور اپنے رب کے مشاہدہ میں مستفرق ہیں جیسا کہ دنیا میں حالت وی اور دوسرے اوقات میں تھے تو آپ کے اس مشاہدہ اور استغراق سے افاقہ کورڈروح سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وه کہتے ہیں کہ اس کی نظیر بعض احادیثِ اسرا میں واقع حضور کے ارشاد۔ "فاستیہ قطائ قرآنا بالمسبحِدِ الحَرَامِ" سے متعلق علما کا قول ہے کہ استیقاظ سے مراد استیقاظ من النوم (نیندسے بیدار ہونا) ہمیں ہے کیوں کہ اسراخواب ہمیں تھا بلکہ عجائی ملکوت سے افاقہ مراد ہے جس نے آپ کو جھپالیا تھا۔ حافظ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ جواب میرے نزد یک لفظ رد کے تمام جوابوں میں سب سے زیادہ قوی ہے پہلے ہیں دوسرے جواب کو ترجیح دیتا تھا مگر اب میرے نزد یک یہ جواب کو ترجیح دیتا تھا مگر اب میرے نزد یک یہ جواب کو ترجیح دیتا تھا مگر اب میرے نزد یک یہ جواب زیادہ قوی ہے۔

اورا گردرود وسلام حضور کو رہیجے تو ہمیں نماز کے تشہد میں ''اَلشَد کُم عَلَیک اَبُّهَا الشَّیکَ اَبُّهَا النَّیکَ وَرہام النَّیکِ اَبْہَا اللَّیکِ وَرہام النَّیکِ الله عَلیہ وسلم النَّیکِ وَرہا الله وَ الله وَالله وَالله

کے او قات کوئن لیا جیسا کہ گز را۔

اور ابراہیم بن نثیبان کہتے ہیں کہ میں ایک دن قبر شریف کے پاس گیااور رسول اللہ کا اللہ عليه وسلم كوسلام كياتو قبرك اندر سے آپ كو "ق عَليك اله تنسلام" كہتے ہوئے منا۔ ابن الى الدنيااور يبهقى نے 'حياۃ الانبيا'' اور' الشعب'' ميں سليمان بن تحيم سے روايت كى كە انھوں نے کہا: میں نے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا تو عرض کیا: یارسول اللہ! بہلوگ جوآب کے پاس آتے ہیں اورآپ کوسلام کرتے ہیں کیا آپ ان کےسلام کوسمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں اور میں انھیں جواب دیتا ہوں ۔اس کوسخاوی نے ''القول البدیع'' میں ذکر کیا ، انھول نے کہا: اور ابوعبداللہ بن تعمان نے ذکر کیا کہ انھول نے عبدالرحیم بن عبدالرحمٰن بن احمد کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے حمتام میں چوٹ آئی جس سے میرے ہاتھوں میں در دہوااور ہاتھ بھول گئے تو میں نے حضور سے اپنے درد کی شکایت کرتے ہوئے کہا: یارمول الله! تو حضور نے جھے سے فرمایا:اےمیرے بیجے! مجھے تھارے درود نے دحشت میں ڈال دیا یعنی تم نے مجھ پر درو دیس ناخیر کر دی ، پھر حضور ملی الله علیہ وسلم کی برکت سے میرا در د اور ورم ختم ہوگیا۔ اورعبدالرزاق نے حضرت مجاہد رضی اللہ عندے تخریج کی کہ دسول الله کی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شکتم مجھ پراییخ اسماءاور سمی کے ساتھ پیش کیے جاتے ہوتو مجھ پراچھی

حسی نے کیا خوب کہاہے:

طرح درود پڑھو۔(الدرالمنثور)

جَعَلُتُ سَوَادَعَيُنَي آمتَطِيهِ

ٱتَيتُكَزَائِرًاقَّدِدُتُّٱنِّي

قوجمہ: میں آپ کی زیارت کے لیے آیا، میں نے جایا کداینی آنکھوں کی سیا،ی کو اپنی سواری بنالول ۔(۱)

اِلٰى قَبْرِرَسُولُ اللَّهِ فِيْهِ

وَمَالِيَ لَآ آسِيْرُعَلَى الْمَآقِ*ي* 

(۱) کیکن افسوس کہ میں ایسا نہیں کرسکا کیوں کہ آنکھوں کے بل چلناممکن نہیں تھا اگرممکن ہوتا تو ضرور آنکھوں کے بل چل کرآتا کیول کہ مترجم قد جمعه: میں اس قبر کی جانب آنکھوں کے بل کیوں مذچلوں جس میں رمول الڈسلی التُدعلييه وسلم آرام فرما بين\_ اور کسی د وسرے نے کہا:

اللَيَ النُّهَا الْغَادِئِ إِلَى طَيْبَةَ مَهُ لَا لِتَحْمِلَ اشْعَوَاقًا مَا أُطِيُقُ لَهُ حَمْلًا

تو جهه: خبر داراے طیبہ کی طرف جانے دالے تھہر جاتا کہ توالیسی آرز ؤول کو لے ما ئے جن کو میں اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔

تَحَمَّل رَعَاكَ اللَّهُ مِنِّي تَحِيَّةً وَبَلِّغْ سَلَامِي رُوْحَ مَنْ طَيْبَةَ حَلَّا

فوجمه: میری طرف سے تحیت سلام لے جا اللہ تمحاری حفاظت فرمائے اور میر اسلام ان کی روح کو پہنچا جوطیبہ میں مقیم ہیں ۔

وَقِفْ عِنْدَذَاكَ الْقَبْرِفِي الرَّوْضَةِ الَّتِي تَكُوْنُ يَمِيْنًا لِّلْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى

قر جمه: اوراس قبر کے پاس کھڑا ہو جو اس روضہ بیس ہے جو نماز پڑھتے وقت نمازی کے دائیں ہوتاہے۔

وَقُمُخَاضِعًافِيمَهُبَطِالُوَحُيخَاشِعًا

وَاخْفِضْ هُنَاكَ الصَّوْتَ وَاسْمَعُ لِمَا يُتَّلِّي

فنوجهه: اوروحی کے اتر نے کی جگہ میں ختوع وخضوع کے ساتھ کھڑا ہو،اور وہال آواز کو پست کراوراس کوئن جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔

قَنَادِسَلَامَ اللَّهِ يَاقَنُرَ اَحُمَدَ عَلَى جَسَدٍ لَّمْ يَبَلَقَبُلُ وَلَا يَبُلَى عَلَى جَسَدٍ لَّمْ يَبَلَ قَبُلُ وَلَا يَبُلَى فَرِاسِ مِهِ عَلَى جَسَدٍ الرَّالَةُ فَي الرَّمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الرَّمِ عَلَى المُعَلِيقِ الرَّمِ عَلَى المُعَلَى الرَّمِ عَلَى المُعَلَى الرَّمِ عَلَى المُعَلَى الرَّمِ عَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِى المُعْلَى المُعْلِقِ المُعْلَى ال اورية ہوگا\_

يُنَادِيُكَعَبْدُمَالَهُغَيْرُكُمُمَوْلَى

تَرَانِى أَرَانِي عِنْدَقَبُرِكَ وَاقِفًا

توجمه: میرا گمان ہے کہ تو جھ کو اپنی قبر کے پاس کھڑاد یکھ رہاہے، تجھ کو ایسابندہ یکار ہاہےجس کا تیرےعلاوہ کو تی مدد گارنہیں ہے۔

وَبَسْمَعُ عَنْ قُرْبِ صَلَاتِي كَمِثْلِمَا تُبَلِّغُ عَنْ بُعُدٍ صَلَاةً الَّذِي صَلَّا

ننوجمه: اورتو قریب سے میرے درو د کو ویهای منتا ہے جیہا کہ دور سے درود پڑھنے والے کادرود تجھ *کو بہنچ*ا یا جا تاہے۔

به خَتَمَ اللَّهُ النَّبِيِّيْنَ وَالرُّسلَا

أنَا دِيْكَ يَاخَيُرَ الْخَلَائِقِ وَالَّذِي

ترجمه: میں تم کو یکار تا ہول اے مخلوق میں سب سے بہتر! اور وہ ذات جے اللہ نے آخری نبی اور رسول بنایا۔

نَبِيَّ اللَّهُ دَى لَوْ لَا كَالَّمُ يُعْرَفِ اللَّهٰ دَى اللَّهُ لَا كَالْمُنْعُرِفُ حَرَامًا قَلَاحِلًّا

قر جعه : اے ہدایت کے نبی! اگرتونہ وتا توہدایت کونہ جانا جا تااورا گرتونہ ہوتا توہم

حلال وحرام كوينه پېچاسنتے۔

وَلَوُلَاكَ وَاللّٰهُ مَا كَانَ كَآئِنٌ وَلَمْ يَخُلُقِ الرَّحُمٰنُ جُزُّ ۗ ۗ اقَّ لَاكُلاًّ

فنه جهه: اورا گرتونه ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتااور حمن نہیں جز کو پیدا کرتا نہی کل کو۔

ابن جحربیتمی کا بیان ہے کہ متیدنو رالدین بن عفیق الجمی کا واقعہ ہے کہ انھوں نے قبر شریف

كاندرك اين الماجواب ان وعَلَيكَ السَّلامُ يَا وَلَدِى -

الھیں کا قول ہے کہ ابوعبد الرحمٰن تلمی نے ابو الخیر اقطع سے روابیت کی کہ وہ یانچ دن بغیر كھاتے رہے يعنى الليس كھانے كى كوئى چيز نہيں كمى تو قبر شريف عَلَى صاحبِ والصَّلَاةُ قَ السَّلَامِ كَ بِإِس آتَ اورشكابِت كَى بِحِرو ہال سے ہٹ كرمنبر كے بيچھے مو گئے تو نبی صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا اس حال میں کہ حضرت ابو بکر آپ کے دائیں جانب اور حضرت عمر آپ کے بائیں جانب اور حضرت علی آپ کے سامنے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے، بلایااور مجھ سے کہا:اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو میں اٹھ کر آپ کی طرف بڑھااورآپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا تو آپ نے مجھے ایک روٹی عنایت فر مائی تو میں نے اس کے آدھے کو کھا بااور میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں آدھی رونی موجود ہے۔

اور حافظ بیتمی نے کہا کہ حافظ ابو بحر مُسنِدِ اَصبہان اور حافظ طبر انی اور حافظ ابوا شیخ کاوا تعمی ہے کہان کو فاقہ ہوگیا تو حافظ ابو بحر قبر شریف کے بیاس آئے اور بھوک کی شکایت کی تو طبر انی نے ان سے کہا: بیٹھو، رزق ہے یا موت، پھر زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ سادات اثم اون میں سے ایک شخص کھانے کی بہت می چیز یں لے کرآیا اور اضیں بتایا کہ اس نے بی سلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ ان لوگول کے بیاس کچے اسے حکم دیا کہ وہ ان لوگول کے بیاس کچے اسے حکم دیا کہ وہ ان لوگول کے بیاس کچے اسے حکم دیا کہ وہ ان لوگول کے بیاس کچے

اے اللہ! ہم پرہمارے سر دارمحمر ہی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو زم فرمااے ہمارے مولیٰ ہم جہال ہول اورجس جگہ دہیں۔

اور حافظ ابن كثیر نے اپنی تغیر میں فرمایا که علما کی ایک جماعت نے علام منتی سے منقول مشہور حکایت کو ذکر کیا ، انھیں میں سے شخ ابو منصور صباغ نے اپنی "الثامل" میں علام منتی کہتے ہیں کہ میں بی سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا اور کہا: اَلتَ لاَ مُ عَلَیکَ یَارَ سُسولَ اللّهِ! علام ہوآپ پرا سے اللہ کے رمول! میں اعرابی آیا اور کہا: اَلتَ لاَ مُ عَلَیکَ یَارَ سُسولَ اللّهِ! علام ہوآپ پرا سے اللہ کے رمول! میں نے اللہ کو ارثاد فرما تے ہوئے منا : وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَم اللّهُ اَانْفُسَهُمْ جَآءُ وُلتَ فَاللّهَ وَالله وَ الله وَ اسْتُ خَفَرُ وُالله وَ اَسْتُ خَفَرُ وَالله وَ اَسْتُ خَفَرُ وَالله وَ الله وَ الله وَ الله مِن الرّب وہ اینی جانوں پرظلم کریں تو اے مجبوب! النہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عن اللہ میں اللہ میں آپ کی شفاعت فرمائے تو ضروراللہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والا مہر بان یا میں ( کنزالا یمان ) اور یا مول اللہ میں آپ کی سفارش چا ہے کے پاس اسیخ گناہ کی مغفرت چا ہے ۔ اسینے رب کی بارگاہ میں آپ کی سفارش چا ہے ۔ کے پاس اسیخ گناہ کی مغفرت چا ہے ۔ اسینے رب کی بارگاہ میں آپ کی سفارش چا ہے ۔ کے پاس اسیخ گناہ کی مغفرت چا ہے ۔ اسینے رب کی بارگاہ میں آپ کی سفارش چا ہے ۔ کے پاس اسی کے ماضر آیا ہوں پھر کہنے لگے :

يَاخَيْرَمَنْ دُفِنَتُ بِالْقَاعِ آعظُمُهُ فَطَابِمِنْ طِنْبِهِنَّ الْقَاعُ وَالأَكُمُ

قو جمه: اے ان تمام میں سب سے بہتر! جن کی پُریوں کو بموارز مین میں دفن کیا گیا توان کی خوشہو سے زمین اور میلے خوشگوار ہو گئے ۔

پھراء الی واپس ہو گئے ،علا مئتبی فرماتے میں کہ مجھے نیندا گئی اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے فرمایا: اے تنبی!اعرابی سے ملواوراس کویہ خوشخیری دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی۔

علامه قرطبی نے اپنی تفییر میں فر مایا کہ ابوسالح نے حضرت علی کرم اللہ و جہدے روایت کی کہ رسول النہ علیہ وسلم کی تلقین کے تین دن بعد ہمارے یاس ایک اعراقی آیا اور ا ہے آپ کورسول اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ڈالدیااورا ہیے سرپراس کی ٹی ڈالی اور کہا: یا رسول الله! آپ نے ارشاد فر مایا: تو ہم نے آپ کے ارشاد کو سنااور آپ نے اللہ سے حاصل فر مایا تو ہم نے آپ سے حاصل کیااور آپ پر اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ آیتوں میں ایک آیت پہ "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوْ اللَّهَ وَأُسَتَغفَر لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوْاللهَ تَوَاتَازَ خِيمًا "(ب: ٥،٦٠: النماء آيت: ٦٣) قوجمه: اورا گرجب وه اپني جانول پرظلم کریں تو اے محبوب! تمحارے حضور حاضر ہول اور پھر اللہ سے معافی جاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والامہربان پائیں۔( کنزالا یمان )اور میں نے اپنی جان پرظلم کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت عاہنے کے لیے حانبر آیا تو قبرشریف ہے آواز آئی کہ بیٹک تمھاری مغفرت فرمادی گئی۔ اورای کے مثل ابن بشکو ال کے نز دیک محمد بن حرب بالی کی صدیث سے ہے .الخصول نے فر مایا کہ میں مدینہ منور ہ میں داخل ہوا تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنجا تو دیکھھا كه ايك اء اني اين اونث سے از رہا ہے، پھراس نے اس كو بختا يا اور باندھ ديا پھر قبر شریف کے پاس آیا اور انجما سلام کیا اور خوبصورت دعا کی پھر کہا:اے اللہ کے رسول امیرے مال باپ آپ برقربان ،یقینا الله تعالیٰ نے آپ کو اپنی وجی کے ساتھ خاص

فرمایااورآپ پر کتاب نازل فرمایااور اس میں آپ کے لیے اولین و آخرین کا علم جمع فرمایااور اس نے اپنی کتاب میں فرمایا اور اس کافرمان حق بے: وَلَوْاتَهُمْ اِذْظَّلَهُوٓ اآنُفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغُفَرُو اللَّهَ وَأَسَتَغَفَّرلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو اللَّهَ تَوَابًارَّ حِيْمًا" (ب: ٥، س: النماء، آيت: ٢٢) توجمه: اورا گرجب وه اپني مانول پرظلم كرين توائي چاين اور رسول ان كي اور پھر الله ہے معافی چاين اور رسول ان كي شفاعت فرمائے تو ضرورانند کو بہت تو بہ قبول کرنے والامہر بان پائیں۔( کنزالایمان)اور میں اسینے گناہ کا قرار کرتے ہوئے اور اسینے رب کی طرف آپ کی شفاعت جاہتے ہوئے آپ کے حضور حاضر ہوااوراس کارب نے آپ سے وعد ہ کیا پھرو و قبر شریف کی طرف متوجہ ہوا اور گزشة دونول اشعار كاذ كركيا-يَاخَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ فِي التَّرَابِ آعظُمُهُ

ا دراس نے (ابن بشکو ال نے) ان دونول کے درمیان اس شعر کا اضافہ کیا:

آنْتَ النَّبِيُّ الَّذِي تُرْجِي شَفَاعَتُه عِنْدَ الصِّيرَ اطِإِذَ امَّا زَلَّتِ الْقَدَمُ

قو جمه: "آپ بی وه نبی بیل جن کی شفاعت کی امید کی جائے گی بکل صراط کے ياس قدم <u>محسلت</u>ے وقت''

محمد بن حرب بابی کہتے ہیں کہ پھروہ اپنی سواری پرسوار ہوگیا۔

سخاوی نے کہا کہ اس کے مثل بہقی کے نز دیک شعب الایمان میں ہے۔

اور یہ بھی آیا ہے کہ حاتم اسم بلخی جوز ہا د عارفین کے اجلہ مشائخ سے ہیں قبرشریف کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا: اے میرے رب! ہم نے تیرے بنی اور تیرے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی لبندا تو جمیں نامراد ہدلوٹا تو آواز آئی اے پیدا ہم نے بچھے اپنے عبیب کی قبر کی زیارت کا حکم نبیس دیا تھا مگر پھر بھی ہم نے تجھے قبول فرمایا پس تو اور تیرے باقنے کے زائرین مغفرت یا کرلوٹ به فرضے قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اور نبی کی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں امام داری نے اپنی اسنن میں کہا: "بَابُ مَا آکرَ مُاللَّهُ تَعَالٰی بِهِ نَبِیَّةُ حَلَّی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ تَعَالٰی بِهِ نَبِیَّةُ حَلَّی اللّٰهُ عَلَیهِ وَسَلَّم بَعدَ مَویّهِ ، ، یعنی اس چیز کا بیان جس کے ذریعہ الله تعالیٰ نے اپنے نبی ملی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعدان کی تعظیم کی۔

پھراس باب میں اپنی سند کے ساتھ نکبیہ بن وہب سے روایت کی کہ حضرت کعب رضی اللہ عند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو لوگوں نے رسول اللہ حالی اللہ علیہ وسلم کاذکر کویا تو کعب نے کہا: کوئی دن طلوع نہیں ہوتا ہے مگرستر ہزار (۲۰۰۰) فرشتے اتر تے ہیں یہاں تک کہ دو بنی ملی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے پروں کو بچھاتے ہیں ہیں یعنی اپنے پرول سے (قبر کو) مکتے ہیں اور رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں ہیں یعنی اپنے پرول سے دول سے اقبر کے وہ سب او پر چڑھ جاتے ہیں اور استے ہی نے چاتر تے ہیں تو وہ سب بھی ویسا ہی کرتے ہیں ہیاں تک کہ جب زبین شق ہوگی تو آپ ستر ہزار (۲۰۰۰) فرشتوں (کی جماعت) میں نگلیں گے وہ سب آپ کو لے کرچلیں گے (جلوس کی طرح) اور ایک روایت میں ہے : وہ سب آپ کی طرح) اور ایک روایت میں ہے : وہ سب آپ کی تعظیم کریں گے۔

تواے موکن!اک حدیث سے عبرت پیکڑ کہ فرشتے اپنے مسکن سے قبر شریف کے پاس اس سے برکت عاصل کرنے کے لیے از تے بیں اوراس سے اپنے پرول کو مکتے بیں اور نبی کریم کی النہ علیہ وسلم پر درو دیڑھتے ہیں۔

جب سیدنا عیسی علیه السلام اتریس کے تورسول الله کا الله علیه وسلم کی زیارت وسلام سے مشرف ہول گے اور جحرہ مبارکہ مقدسہ میں فن کتے جا میں گے وسلام سے مشرف ہول گے اور جحرہ مبارکہ مقدسہ میں وفن کتے جا میں گے دار منی الله عند سے روایت کی کہ رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: نیر ورقیسی بن مریم مکم اور امام عادل ہوکر اتریں گے اور ضرور و و مجے یا عمرہ کرتے ہوئے تیز نیلیں گے اور نیر ورو میری قبر پر آئیں گے یبال تک کہ مجھے سلام

کریں گے اورضر ورمیں ان کو جواب د وں گا۔اس صدیث کو حاکم نے بیچے کہااور بیعدیث ابو یعلیٰ اور دیلمی نے بھی روایت کی ۔

اور یہ یقینی ہے کہ آخرز مانہ میں سیرنا علینی ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہو گااور یہ آیات قرآنیہ اورا حادیث متواتر ہ نبویہ سے ثابت ہے اوراس پراجماع ہے۔

تویداللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم علی نَبَیّنِا ق عَلَیهِ الصَّلهُ وَالسَّلَا مِعْقریب اپنا کجاوہ باندهیں گے (یعنی سفر کریں گے ،یہ جملہ سفر سے کنایہ ہے ) اور آخری نبی ورسول سینا محد سلی الته علیہ وسلم کی زیارت وسلام کے لیے قبر شریف کے پاس آئیں گے ، پھر جب آخر زمانہ میں ازیں گے تو آپ کے تمام اقوال و اعمال ،وراحکام شریعت محمدیہ کے مطابق جول گے ۔ ا

پھر وقت موعود پر مدینہ منور ویس وفات پائیس گے اور نبی سلی الندعلیہ وسلم کے ججرہ مبارکہ میس وفن کیے جائیس گے ، جیسا کہ تر مذی نے حضرت عبد الله بن سلام رضی الله عنه سے روایت کی کہ تو رات میں محمد سلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی ہوئی ہے اور عیسیٰ ابن مریم کی جوآپ کے ساتھ دفن کیے جائیس گے۔

اورابل سِیر نے حضرت سعید بن میب رضی الله عنه سے نقل کیا کہ انھوں نے فر مایا:گھر میں یعنی جحروشر نے میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے جس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ انسلام دفن کیے جائیں گے اور چوتھی قبر انھیں کی ہو گئی جیسا کہ''مواہب' وغیرہ میں ہے۔

اولا دِآ دم پرمقرر کھ فرشتوں کا کام نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم پر درودلکھنا ہے امام ابوجعفرا ان ہر برعلیہ الرحمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت کنا مذہ وی سے روایت کی کھنمان بن عفان رخی الله عندرسول الله سلی الله علیہ وسلم کی شدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی عثمان بن عفان رخی الله عندرسول الله سلی الله علیہ وسلم کی شدمت میں جاسیے کہ اس کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں ؟ تو حضو سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ایک فرشتہ تیر ہے دائیں جانب تیری نیکیوں پرمقر ہے اور مور بائیں والے ہرامیر ہے تو جب تو ایک نیکی کرتا ہے تو و و دس کھی جاتی ہو اور جب تو کو لی

گناه کرتا ہے تو بائیں والا دائیں والے سے کہتا ہے تھول؟ وہ کہتا ہے نہیں ، ہوسکتا ہے کہ وہ مغفرت جاہ لے اور تو بہ کر لے ، تو وہ اس سے تین باراجازت ما نگتا ہے ، توجب وہ تین بارکہتا ے بود و کہتا ہے کھو اللہ میں اس سے چھٹکاراد ہے کہ کیا ہی براساتھی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کاخوف کیا بی تم ہے اور ہم سے اس کی حیاء کیا ہی تم ہے ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ " (ب:٢٦، ، موره: ق، آيت:١٨) ر جمہ: کوئی بات وہ زَبان سے نہیں نکالٹا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار یہ بیٹھا ہو۔ ( کنز الایمان) آپ نے فرمایا: اور دوفر شنے تیرے آگے اور تیرے پیچھے بی ،اللہ تعالیٰ کاار ثاد الله مُعَقِّبْتُ مِّنْ مَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُوْنَهْ مِنْ آمُر اللهِ "( : ١٣، ، ) مورہ: الرعد، آیت: ۱۱) توجمه: آدمی کے لیے بدی والے فرشے بی اس کے آگے بیچھے کہ بھم خدااس کی حفاظت کرتے ہیں۔( کنزالایمان )ایک فرشۃ تیری پیٹانی کواپنی گرفت یس لے رکھا ہے تو جب تواللہ کے لیے تواضع کرتا ہے تو وہ تجھ کو بلند کر دیتا ہے اور جب تواللہ تعالیٰ پر نکبر کرتا ہے تو و ہ تجھ کو ہلاک کرتا ہے اور د و فرشتے تیرے د ونوں ہونٹوں پر ہیں وہ صر ن محرصلی الله علیہ وسلم پر درو د کی حفاظت کرتے ہیں اورایک فرشۃ تیرے منہ پرکھڑا ہے و وسانپ کو (اور برتکلیف د ، چیز کو) تیرے منہ میں داخل ہونے سے روکتا ہے یعنی نیند کی عالت میں اور دوفر شنے تیری آنکھول پر میں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مضر چیزول سے آنکھول کی حفاظت کرتے ہیں تو ہر آدمی پرید دس فرشتے ہیں ، رات کے فرشتے دن کے فرشتول پراتر تے ہیں اس لیے کہ رات کے فرشتے دن کے فرشتوں کے علاوہ ہیں ہو ہر آدمی پریبلیں فرشتے ہیں۔ محتی نے تہاہے۔

حَبِيْبًا لَّادُوَاءِ الْقُلُوبِ طَبِيبٌ

لِطُنْبَةً عَرِّجُ إِنَّ بَيْنَ قِبَابِهَا

قو جمه: طیبه کی طرف متوجه ہوجا کیول کہ اس کے قبول میں دلول کی بیماریول کے

معالج عبيب بيں۔

درودشريف كيے فضائل ومسائل ٢

بِه طَابَتِ الدُّنْيَا فَايْنَ نَطِيْب

إذا لَمْنَطِبُ فِي طَنْبَةَ عِنْدَ طِبِ

ایک ہوئی تو کہاں اجھے ہوں گے؟

اور کسی نے کیا بی خوب کہاہے:

وَعَنْكُ وَ إِلَّا فَالْمُحَدِّثُكَادِبٌ

اِلَيْكَ وَاِلَّالَاتَشُدُّ الرَّكَآئِب

نوجمہ: قصد تیری ہی طرف ہے درنہ مواری کے اونٹ مذہبیں۔ادر تیری ہی وجہ سے ہے درمذتو بیان کرنے والاجھوٹا ہے۔

وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَغْشَفُوْنَ مَذَاهِب

وَمِنُ مَّذَّهَبِي حُبُّ الدِّيَارِ لِاَهْلِهَ

قرجمه: اورميرامذبب ابل وطن سے وطن كى مجت باورلوگول كامذبب ال كى

لنديد في ب

نبی ملی الله علیہ وسلم کی زیارت کر مرہ کے وقت نبی ملی الله علیہ وسلم پر درو د وسلام کی کثر ت مستحب ہے

حضرت ابو ہریہ وضی الله تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ دسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 'جو مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے گا بیس اس کوسنوں گااور جو مجھ پر دور سے درود پڑھے گا بیس اس کوسنوں گااور جو مجھ پر دور سے درود پڑھے گا مجھے اس سے آگاہ کیا جائے گا'۔ حافظ سخاوی نے کہا کہ اس کی تخریج ابوالشخ نے ابوصالح سے بروایت ابو ہریرہ کی اور انھیں کی سند سے دیلمی نے اور ابن قیم نے کہا کہ یہ غریب ہے۔ جب کہ حافظ سخاوی نے کہا: اس کی سند عمدہ ہے، جیسا کہ ہمارے شیخ یعنی بن حجر علیمالر حمد نے بتایا۔

پیم سخاوی نے کہا :اور تیمی کے نزدیک " نزینب میں اور بیہ قی کے نزدیک " تر نیب میں اور بیہ قی کے نزدیک " حیا قالا نعبیاء " میں اور ابن الی شیبہ کے نزدیک اختصار کے سانتھ اس طرح ہے : جو مجھے پر میری قبر کے پاس درود پڑنے گا بیس اس کوسنول گلاور جو مجھے پر دور میں درود پڑنے گاوہ

مجھے پہنچا یا جائے گا۔

۔ سفادی نے کہا: اور'شعب' میں اس کی تخریج اِن الفاظ کے ساتھ ہے: جو بھی بندہ مجھ پر میری قبر کے باس درو دپڑھے گا توالنداس پرایک فرشة مقررفر مادے گاجو مجھے پہنچا ہے گا ''۔الحدیث

ہی و جہ ہے کہ صحابہ رضی النُدعنہم قبر شریف کے پاس کثرت سے حضور ملی النُدعلیہ دسلم پر درود وسلام جھیجتے تھے اورانھیں میں سے عبداللّٰہ بن عمر رضی النّٰہ عنہما ہیں۔

چنانچ عبداللہ بن دینارسے مردی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما کو بنی صلی
اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے
ہوئے اور ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا''۔ حافظ سخاوی نے کہا کہ
اس کی تخریج قاضی اسماعیل وغیرہ نے مالک کی سدسے کی ،انھوں نے کہا: اور اسماعیل
کے الفاظ میں اس طرح ہے کہ ابن عمر جب سفرسے آتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور کہتے:
"الستَدلامُ عَلَيکَ يَا رَسُدولَ اللّٰهِ ، السَّدلَامُ عَلَى آبِي بَكِي، السَّدلَامُ عَلَى آبِي
"" لعتیٰ سلام ہوآپ پر اے اللہ کے ربول ،سلام ہوابو بکر پر ،سلام ہومیرے والد پر'اور دو

اورایک دوسرے لفظ میں اس طرح ہے کدا بن عمر جب سفر سے آتے تو مسجد میں دو رکعت نماز پڑھتے بھر نبی سلی اللہ رکعت نماز پڑھتے بھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اورا پینے دائیں ہاتھ کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پرر کھتے اور قبلہ کی طرف پشت کرتے بھر نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرتے بھر ابو بحروعم رضی اللہ عنہما کوسلام کرتے ۔

اور ما لک کے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ ابن عمر جب سفر کا ارادہ کرتے یا سفر سے آتے تو بی سلی الله علیہ وسلم کی قبر کے پاس آتے ہیں آپ سلی الله علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور دعا کرتے پھر پلینتے۔ سخاوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابن افی الدنیا نے تخریج کی اور اکھیں کی مند ہے بہتی نے الشعب 'میں حدیث عبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن افی امامہ سے ،وہ اسپنے والد سے ،انھوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس بن ما لک یعنی رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے غادم کو دیکھا کہ وہ نبی سلی الله علیہ وسلم کی قبر کے بیاس آ کر کھڑے ہوئے اور اسپنے ہاتھوں کو انتھا یا بیال تک کہ مجھے گمان ہوا کہ انتھول سے نادم کی لیکن نبی سلی الله علیہ وسلم پر سلام یر سلام یکھا یا بیال تک کہ مجھے گمان ہوا کہ انتھول سے نماز شروع کی لیکن نبی سلی الله علیہ وسلم پر سلام یو طاور پلٹ گئے۔ (1)

سخاوی علیہ الرحمہ نے کہا: یزید بن ابی سعید مدنی سے مروی ہے ۔ انھوں نے فر مایا کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو رخصت کیا تو انھول نے کہا: مجھے آپ سے ایک حاجت ہے ۔ انھول نے کہا: مجھے آپ سے ایک حاجت ہے ۔ انھول نے کہا: اے امیر المونین ! آپ میر سے پاس کیسی حاجت دیکھ رہے ہیں؟ تو عمر بن عبد العزیز نے کہا: میر اخیال ہے کہ تو جب مدین آئے اور نی سلی الله علیہ وسلم کی قرکو دیکھے تو اسم میری طرف سے سوام پیش کرنا ۔ اس کی تخریج ابن ابی الدنیا نے کی اور انھیں کی سند سے پہتی آئے الشعب 'میں ۔

حافظ سخاوی نے یہ بھی کہا کہ بیہ تی نے الشعب "میں حاتم بن وردان سے روایت کی النصوب میں حاتم بن وردان سے روایت کی النصول نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رنبی الله عند مدسینے کے قصد سے ملک شام سے قاصد بھیجتے تا کہ وہ بنی ملی الله علیہ وسلم کو الن کی طرف سے سلام کیجے۔

. قائم فرمائی ہے پھر حضرت بلال نے خواب میں نبی حلی النّدعلیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ فر مار ہے میں اے بلال! یہ کیساسلوک ہے؟ اے بلال! کیاا بھی وقت نہیں آیا کہم میری زیارت کے لیے آؤ؟ تو وہ غم اورخوف کی حالت میں بیدار ہوئے اور سوار ہو کرمدینه کا قصد کیے اور نبی صلی الله عليه وسلم كي قبر كے پاس آكر دونے لگے اوراپينے چېرے كواس پر مارنے لگے پھر حن حیین شی الله عنهما آتے تو ان دونول کو لیٹا نے اور بوسہ دینے لگے ،تو ان دونول نے کہا: اے بلال! ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ سے وہ اذان نیں جوآپ رمول الله کا اللہ علیہ وسلم کے لیے سجد میں دیتے تھے تو انھول نے منظور فر مالیا پس مسجد کی ججت پر چڑھے اور اس عِكْرُور عِيم اللَّهُ أَكْبُر اللَّهُ أَكْبُر ، اللَّهُ أَكْبُر ، اللَّهُ أَكْبُر ، اللَّهُ أَكْبُر تومد ينارز سَيَا اور جب كبا: أشهدَ أن لَآلِلْة إلَّاللَّه ، تو اس كي لرزش ميس اضافه بهو سيا اور جب كبا: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله ،تو كنوارى عورتيس ايخ يردول سے نكلنے كيس اورلوگول نے کہا کہ رمول النّہ علی الله علیہ وسلم اٹھا لیے گئے تو رمول النّه علی الله علیہ وسلم کے بعد مدینے میں رونے والول اور رونے والیول کو اس دن سے زیاد دلی دن نہیں دیکھا گیا۔ یہ قضہ تواریخ وتر اجم کی متعد د کتابول میں مذکورے۔

نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملون صالحین کا ادب

قاضی عیاض علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں: جان لوکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ادب واحترام اور تعظیم وتو قیراسی طرح ضروری ہے جس طرح دنیا میس آپ کی زندگی میں ہتما یعنی اس لیے کہ آپ ہمیشہ کے لیے اللہ کے بنی اور رسول ہیں اور یہ احترام وتعظیم آپ کا آپ کی حدیث کا اور آپ کی سنت کا تذکرہ کرنے کے وقت ، آپ کا نام اور آپ کی سیر ت کی سماعت کے وقت ، آپ کی آل وعترت سے معاملہ کرنے اور آپ کے اور آپ کی سیت اور سے امراکی تعظیم کرنے کے وقت ، آپ کی آل وعترت سے معاملہ کرنے اور آپ کے اللہ بیت اور سے امراکی تعظیم کرنے کے وقت ہے ۔

ابوابراہیم تجیبی کہتے ہیں: ہرموکن پر واجب ہے کہ جب وہ حضور طی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کے بیاس حضور طی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ خضوع وخثوع کرے اور باوقار ہواورا پنی حرکت کو گھہرادے اور ہیت واجلال میں وہی طریقہ اختیار کرے جے وہ اختیار کرتا اگر حضور طی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اختیار کرتا اگر حضور طی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ماضر ہوتا، پس اسے فرض جانے اور تصور کرے کہ گویا وہ حضور کے پاس ہے اور ادب کرے جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ نے اور ادب کرے جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ نے اور ادب کرے جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ نے اور اسکھایا۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: کر تَجُعَلُوْا دُعَآءِ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کُنُعَآءِ بَعُضِکُمْ بَعُظًا ' الآیة (پ: ۱۸ س): النور، آیت: ۹۳) تو جمه: ربول کے پکار نے کو آپس س ایرانہ شہرا لوجیہا تم میں ایک دوسر ہے کو پکارتا ہے ۔ (کنز الایمان) اور ارشاد ہے: وَرَفَعْنَالُكَ فِ کُوكَ " (پ: ۳۰ س): الانشراح ، آیت: ۳) تو جھے : اور بم نے تحادے لیے تحاداذ کر بلند کردیا۔ (کنزالایمان)

قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے کہا کہ یہ بیندیدہ طریقۂ ادب ہمارے سلف صالحین اور ائمہ متقدمین کاطریقہ تھا۔

پھرائھول نے سند سی کے ساتھ ابن تمید سے روایت کی جوامام مالک کے راویول الذیل سے ایک بیں انھول نے کہا کہ ابوجعفر امیر المؤمنین معروف برمنعور نے رسول الذیل الله علیہ وسلم کی مسجد میں امام مالک سے بحث کی تو بحث میں اپنی آواز بلند کی تو امام مالک نے منصور سے کہا: اے امیر المؤمنین! اپنی آواز کو اس مجد میں بلند نہ کر کیول کہ الله تعالیٰ نے ایک قوم کواوب سکھایا تو ارثاد فر مایا: ' لا تَرْفَعُوَّا اَصْوَا اَلَّهُمْ فَوْقَ صَوْتِ مَالَا بِنَى آواز کو اس مجد الله کی تو ایک قوم کواوب سکھایا تو ارثاد فر مایا: ' لا تَرْفَعُوَّا اَصْوَا اَلَّهُمْ فَوْقَ صَوْتِ مَاللَّتِي ''الآیة (پ:۲۲،۳) تو جمع: اپنی آواز یں ایکی نہ کرواس فیب بتانے والے (بی) کی آواز سے ۔ (کنز الایمان) اور ایک قوم کی تعریف کی تو فیب بتانے والے (بی) کی آواز سے ۔ (کنز الایمان) اور ایک قوم کی تعریف کی تو ارثاد فر مایا: ''اِنَّ الَّذِیْنَ یَغُضُوْنَ اَضُوَا تَهُمْ عِنْدَ دَسُولِ الله اُولِيَاتِ الَّذِیْنَ الْمُتَحْنَ الله قُلُو بَهُهُمْ لِلتَقَوْدِی ''الآیة (پ:۲۲،۳) تا کہات ،آیت: ۳) تو جمع: بیشک وہ جو الله قُلُو بَهُمْ لِلتَقَوْدِی ''الآیة (پ:۲۲،۳) نے ایک قوم کی تعریف کی الله قُلُو بَهُمْ لِلتَقَوْدِی ''الآیة (پ:۲۲،۳) نا کھرات، آیت: ۳) تو جمع: بیشک وہ جو الله قُلُو بَهُمْ لِلتَقَوْدِی ''الآیة (پ:۲۲،۳) نا کھرات، آیت: ۳) تو جمع: بیشک وہ جو

اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پر ہیز گاری کے لیے پر کھ لیا ہے۔ ( کنزالا یمان) اورایک قوم کی مذمت کی توار ثاد فر مایا: 'اِتَّ الَّذِیْنَ یَا کُوْدَ اَکْ مُرْمَت کی توار ثاد فر مایا: 'اِتَّ الَّذِیْنَ یَا کُوْدَ اَکْ مُرْمَت کی توار ثاد فر مایا: 'اِتَّ الَّذِیْنَ یَا کُورُوں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ( کنزالا یمان) اور بے شک حضور شکی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بعد وفات بھی و لیمی عقل ہیں۔ ( کنزالا یمان) اور بے شک حضور شکی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بعد وفات بھی و لیمی بی ہے جیسی حیات کی حالت میں تو ابوجعفر جھک گئے اور عاجزی کرنے لگے یعنی امام میں ایک علیہ الرحمہ کے قول کی وجہ سے۔ اُما کی علیہ الرحمہ کے قول کی وجہ سے۔ اُما کی علیہ الرحمہ کے قول کی وجہ سے۔

اورابو جعفر منصور نے امام مالک علیہ الرحمہ سے کہا: "اسے ابو عبداللہ میں قبلہ کی طرف رخ کروں اور دعاء کروں؟ یارسول النہ کی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ تو امام مالک علیہ الرحمہ نے جینی دعا کی حالت میں ال علیہ الرحمہ نے فر مایا: "آب ال سے اپناچہرہ کیوں پھیریں گے؟ یعنی دعا کی حالت میں ال کے مقابلہ اور مواجہہ سے اپناچہرہ کیوں پھیریں گے جب کہ وہ قیامت کے دن آپ کے اور آپ کے مقابلہ اور مواجہہ سے اپناچہرہ کیوں پھیریں گے جب کہ وہ قیامت کے دن آپ کے اور الن آپ کے جب کہ وہ قیامت کے دن آپ کے اور الن کے باپ آدم علیہ السلام کے لیے وہیلہ بیں بلکہ الن کی طرف رخ کیجیے اور الن کے سے شفاعت طلب کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں الن کی سفارش کو قبول فر ماتے گا، اللہ تعالیٰ کا ارتاد ہے: "وَلَوْ اَنْہُ مُنْ اِذْ اَلْہُ اللّٰهُ ال

دن الندتعالىٰ كى بارگاه مين وميله بنايا جائے گا، يه شفاعت همى كى مديث كى طرف اثار و ب اوراً س مديث كى طرف جو وارد ہے كه دعا كرنے والا جب كہے گا: "اَللّٰهُمَّ اِنِّهِ اَسْتَشْفِعُ اِلَيْكَ بِنَبِيَكَ، يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ اِلشَّفَعُ لِي عِنْدَ رَبِّكَ "يعتی اے الله! ميں تيری بارگا، ميں تيرے بنی كو اپناشفيع بنا تا ہول ،اے نبی رحمت! اپنے رب كی بارگاه ميں ميری سفارش فرما" تواس كی دعا قبول كرلی جائے گی۔اوراس سے ان كا اثاره ہے مديد فِ الحمی كی طرف جو عثمان بن منيف سے وارد ہے جيرا كه "منن" ميں آئی ہے۔

پھر خفاجی علیہ الرحمہ نے کہا: 'اور ان کے قول: ''فیسیلۃ آبیک اُدَم '' کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب درخت سے کھالیا پھر نادم ہوئے تو عرض کیا: 'اے میرے رب! میں تجھ سے محرسی الله علیہ وسلم کے طفیل سوال کر تا ہوں کہ تو میری مغفرت فر ما تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فر مایا تو نے محد (سلی الله علیہ و الله کہ کے تکہا کہ میں نے عرش کے پایول پر دیکھا: '' لَآ اِلٰہۤ اِلَّا اللّٰهُ هُ حَقَدُ دَّ مُنولَ الله و الله علیہ و الله علیہ و الله من محلوق میں سب سے '' تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے ساتھ اسی کو ملایا ہے جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ مجبوب ہے ، تو الله بحالہ نے فر مایا: ''اے آدم قرنے کے کہا یقینا وہ مجھے مخلوق میں سب سے نیادہ مجبوب ہے اور اگروہ نہ ہوتے تو میں تجھے پیدانہ کرتا۔

خفاجی نے کہا کہ یہ صدیث سی ہے۔ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے۔

قائنی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ ایوب سختیا نی کے بارے میں ان سے یو چھا گیا جو جلیل القدر تابعی اور فقہا ومحدثین کے امام ہیں جن سے مالک اور توری و نیم و نے روایت کی ہے تو افسول نے کہا کہ میں نے جس کسی سے بھی مدیث ی ہے ابوب اس سے افسل ہے امام مالک کہتے ہیں کہ ایوب نے دو تج کیے اس وقت میں بھی ابوب اس سے افسل ہے امام مالک کہتے ہیں کہ ایوب نے دو تج کیے اس وقت میں بھی جج کرر با تھا تو میں ان کوغورسے دیکھتا تھا ،ان سے کچھ نہیں سنتا تھا سوائے اس کے کہ جب نبی سنتا تھا سوائے اس کے کہ جب نبی سنتا تھا اوائے اس کے کہ جب نبی سنتا تھا سوائے اس کے کہ جب نبی سے کہتے ہیں ان کوغورسے دیکھتا تھا ،ان سے کچھ نبیل سنتا تھا سوائے اس کے کہ جب نبی سی ان میں وقت کی میرا

دل ان کے لیے زم ہوگیا تو جب میں نے بنی علی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم دیکھی تب میں نے ان سے حدیث تھی یعنی تب میں نے ان سے حدیث تھی اوران سے روایت کی ۔ اورامام ما لک کے راو یوں میں سے ایک شخص حافظ مصعب بن عبداللہ نے کہا جن سے شخین وغیر ، نے روایت کی ہے کہ امام ما لک کے پاس جب بنی علی اللہ علیہ وسلم کاذ کر کیا جا تا تو ان کارنگ متغیر ہوجا تا یعنی وہ زر دیڑ جاتے ان لوگوں کی طرح جن پر بہت زیادہ خوف طاری ہواور بالکل جھک جاتے جو ان کے ساتھیوں پر گرال گزرتا تو ایک دن ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو اضول نے کہا کہ اگرتم لوگ وہ دیکھتے ہو میں نے دیکھا تو تم لوگ ان متبہ جو میں نے دیکھا تو تم لوگ ان متبہ جو میں نے دیکھا تو تم لوگ ان متبہ جو میں نے بیجاناہے اگر تم لوگ ان متبہ جو میں نے بیجاناہے اگر تم لیکھا نے دوسلم کا مرتبہ جو میں نے بیجاناہے اگر تم لیکھا نے دوسلم کے جمال کا مشاہدہ اور جلال کا مطالعہ اور مقام کمال کی بیت جو میں نے دیکھی ہے اگر تم دیکھتے تو مجھ پر میری حالت کے اضطراب اور رنگ کے تغیر سے انکار نہ کرتے ہو میں نے دیکھی ہے اگر تم دیکھتے تو مجھ پر میری حالت کے اضطراب اور رنگ کے تغیر سے انکار نہ کرتے ہو میں نے دیکھی ہے اگر تم دیکھتے تو مجھ پر میری حالت کے اضطراب اور رنگ کے تغیر سے انکار نہ کرتے ہو میں نے دیکھی ہے اگر تم دیکھتے تو مجھ پر میری حالت کے اضطراب اور رنگ کے تغیر سے انکار نہ کرتے ہو

امام ما لک علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ میں جعفر بن محمد صادق کو دیکھتا تھا جو بہت خوش طبع اور امام ما لک علیہ ال کے پاس نبی سلی الله علیہ دسلم کاذ کر کیا جاتا تو و و زر دیڑ جاتے اور یاں نبی سلی الله علیہ دسلم کاذ کر کیا جاتا تو و و زر دیڑ جاتے اور یاں نے بہت کی حضور سلی الله علیہ یاں کرتے ہوئے بیس دیکھا یعنی حضور سلی الله علیہ وسلم کی حدیث میں نظر۔

امام ما لک علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں کہ میں ان کے پاس بہتوں بار بہت سے مختلف اوقات میں گیا میں ان کو ہمیشہ تین ہی حالتوں میں دیکھتا تھا یا تو نماز میں یاروز سے میں یا قرآن پڑھتے ہوئے اور وہ بے کاربات نہیں کرتے تھے، جب کداور وہ (امام جعفرصادق رضی اللّٰہ عنہ )اللّٰہ تعالیٰ سے ذرینے والے علمااور عابدین میں سے تھے ۔

امام ما لک عبیه الرحمه فرماتے بیل که مدینه کے ایک فقیه عبد الرحمٰن بن قاسم بن محمد بن الحبی المحمد بن قاسم بن محمد بن الحبی من الله علیه وسلم کاذکرکرتے تھے توان کے رنگ کی طرف دیکھا جاتا تھا ،ایمالگتا تھا گویاان کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور رسول الله تا کھا الله علیہ وسلم کی بیبت کی وجہ سے ال کی زبان ان کے مندیس خشک ہوجاتی ۔

امام ما لک نے یہ بھی فرمایا کہ میں عامر بن عبداللہ بن زبیر کے پاس آتا تھا تو جب ان کے پاس نبی سلی اللہ علیہ وسلم کاذ کر کمیا جاتا تو وہ رو پڑتے یہاں تک کہ ان کی آنکھوں سے آنسوختم ہوجاتے۔

اورانھوں نے یہ بھی فرمایا کہ بیس نے زہری کو دیکھا جوخوش حال اورخوش کلام لوگوں بیس سے تھے کہ جب ان کے پاس نبی سلی اللہ علیہ وسلم کاذ کر کیاجا تا ہے تو گویانہ وہ بچھے بہجان رہے میں مذتوافیس بہجان رہاہے۔

، مام ما لک علیہ الرحمہ فرم تے ہیں کہ میں صفوان بن سکیم کے پاس آتا تھا جوعبادت گزار مجتبدین میں سے تھے ( کہا جاتا ہے کہ چالیس سال تک انھوں نے اپنا پہلوز مین پر نہیں رکھا ) تو جب نبی سلی الله علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ رو پڑتے یہاں تک کہ لوگ و ہال سے اٹھ جاتے اور زیادہ دیر تک رونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیسے ۔ تانی ، اخ ما الح فیات میں کا قال سے اللہ ہوں کہ ہوں کہ سے اس کو جھوڑ دیسے ۔

قانسی عیاض علیہ الرحمہ فرماتے بیں کہ قتآد ہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جب وہ حدیث سنتے تو انہیں قبل اور بے چینی لاحق ہو جاتی ۔ انہیں قبل اور بے چینی لاحق ہو جاتی ۔

جب مدیث نبوی کی سماعت کے لیے امام مر لک کے پاس لوگ بکٹرت آنے لگے تو ان سے کہا گیا کیا ہی چھا ہوتا اگر آپ کسی کو لکھواد سے تو وہ زور سے لوگوں کو سنادیتا بواہموں سے کہا: اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے: اِنَّا یُّنِی اَمْنُو الْا تَوْفَعُو اَاصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ لَا تَوْفَعُو اَاصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِ "اللّیو" اللّیو" اللّ

او بخی نه کرواس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے۔ ( کنزالایمان )اورحضور ملی الله علیه دملم کااحترام زندگی اورموت د ونول حالتول میں برابر ہے۔

اورا بن سیرین علیہ الرحمہ بسااوقات بنتے تو جب ان کے پاس نبی ملی الله علیہ وسلم کی مدیث ذکر کی جاتی تو وہ عا بزی کرنے لگتے۔

اورعبدالرحمٰن بن مهدى جب نبي صلى الله عليه وسلم كى حديث يرز هتے تو لوگوں كو خاموش ربِخ كاحكم دية اوركبة: 'لَا تَرْفَعُوٓ الصَّوَاتَكُمْ فَوْقِ صَوْتِ النَّبِيِّ ''اوروه ال آيت کو ان کے بیان پر آواز کرنے پر بھی شامل کرتے اور کہتے کہ یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے یعنی ایسے بی اپنی آوازیں حضور سی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی کی آواز پر بلند نہ کرو (جبیها که اپنی آدازیں حضور سلی الندعلیہ وسلم کی آواز پر بلندینه کرو) وہ آیت کی تفییر میں کہتے تھے کہ جب حضور کی مدیث پڑھی جائے تو اس وقت لوگوں کا خاموش رہنا ضروری ہے جبیبا کہ خو دحضو سلی اللهٔ علیہ وسلم کچھ ارشاد فر مائیں تو اس وقت لوگول کا خاموش رہناضر و ری ہے۔ علامہ خفاجی نے اپنی شرح میں فر مایا کہ اگر تو تھے کہ جس کو انھوں نے امام ما لک سے نقل کیا کہ وہ اپنی کبلس میں کسی نائب سے راضی نہیں تھے اس کے منافی ہے جو ان سے منقول ہے کہان کے پاس ان کا نائب ہوتا جولوگوں کو سنادیتا تھا؟ تو میں کہوں گا کہان کی مہلی حالت لوگوں کے بہت زیاد و ہونے سے پہلے تھی جب لوگ بغیر کسی واسطہ کے ان کا کلام من لیتے ، پھراس کے بعدلوگ بہت زیادہ ہو گئے تو اٹھول نے دیکھا کہ مکبر ( نائب ) نىرورى بے توانھول نے ضرورت كى و جدسے اس كوا ختيار كيا۔

دارمی نے اپنی سنن بیس حضرت عمرو بن میمون سے روایت کی انھول نے کہا کہ جمعوات کی کوئی خام جھے سے نہ چھوٹتی مگر میس عبداللہ بن معود کے پاس آتا میس نے ال سے بھوٹتی مگر میس عبداللہ بن معود کے پاس آتا میس نے ال سے بھی تھی جیز کے بارے میس "قال دَسُولُ الله حسَلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ "کہتے ہوئے بیس منام ابن معود نے کہا: "قَالَ دَسُولُ الله حسلَّی الله عَلَیهِ وَسَلَّمَ "راوی کہتے ہیں کہ ابن معود کی آنھیں آنووں سے بھرگئیں اور ال کی رگیں بھول

مُنَيْن تومين نے ان کو دیکھا کہ ان کے بنن کھلے میں اور فر مارہے میں: ' أَوْمِ ثُلَهُ أَو نَحُوَهُ أَو شَبِيهُنبه ''یااس کے مثل یاای کے قریب یااس کے مثابہ۔

نیز دارمی نے بین اور ابن سیرین سے روایت کی کدابن مسمود جب کی رسول الذہلی الله علیه وسلم کی حدیث بیان کرتے توان کا چبر و متغیر جوجا تا اور کہتے: "هٰکَذَا أو نَحوَ ذه کَذَا او نَحوَه "ایسابی یااس کے شل ایسابی یااس کے مثل ۔

نیز علقمہ سے روایت کی کہ عبداللہ بن معود نے کہا؛ "قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّم " پَهُر كَانِ كَ يَهُمُ وَمَا يَا: "نَحَوَذُ لِكَ أَوفُوقَ ذَاكَ" اس طرح ياس پر الله وَسَلَّم " پُهُر كانپ گئے پھر فر ما يا: "نَحَوَذُ لِكَ أَوفُوقَ ذَاكَ" اس طرح ياس پر الله وَ الله عَلَيْهِ مَا مَا يَا الله مِنْ الله وَ الله عَلَيْهِ مَا مَا يَا الله مِنْ الله وَ الله عَلَيْهِ مَا مَا يَا الله مِنْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ

امام ما لک رضی الندعنہ نے فرمایا کہ ایک شخص ابن سمیب کے پاس آیا اور ایک صدیث کے بارے بیاں آیا اور ایک صدیث سے بارے میں پوچھا جب کہ وہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ بیٹھ گئے اور حدیث بیان کی تو اس شخص نے کہا: میری خواجش ہے کہ آپ بیٹھنے کی اشقت بندا ٹھا بیس تو ابن ممیب نے کہا: مجھے بینا بہند ہے کہ میں رمول النہ میں النہ علیہ وسلم کی عدیث بیان کروں اور لیٹا رہول یہ

عبدالله بن مبارک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں امام ما لک رضی الله عند کے پیس تخا اور و ہم سے حدیث بیان کررہے تھے کہ ان کو ایک بچھو نے سولہ بارڈ سا ،ان کارنگ متغیر اور زرد ہوگیا مگر اہنموں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی حدیث ختم نبیش کی تو جب و مجس حدیث سے فارغ ہوئے اور لوگ بیلے گئے قو میل نے کہا: اے ابو سبد الله! آج آپ سے ایک بجھیب چیز دیجتمی ،افضول نے کہا: ہال ، مجھے ایک بجھیو نے سولہ بارڈ سااور میس نے ہر بار عبر کیا حد میں من رسول الله علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کے پیش نظر ۔

ابن مبدی کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام ما لک کے ساتھ عقیق کی طرف جوداوران سے ایک حدیث کے بارے میں بو جہا تواہنموں نے جھوکو حبر ٹرک دیااور فر مایا: میری آئیسوں میں اس سے زیاد و تعظیم ہے کہتم رسول النہ تعلی النہ علیہ وسلم کی حدیث پیلتے ہوئے بو جہو۔ مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب لوگ امام ما لک کے بیاس آتے یعنی الن کے درواز ہ پرکھڑے ہوتے توان کی باندی <sup>نکل</sup> کر پوچھتی : حدیث کے اراد ہ ہے آئے یا ممائل کے ارادہ سے؟ تواگروہ کہتے ممائل کے ارادہ سے تووہ ان کے یاس کل کرآجاتے یعنی جس حالت پر ہوتے ای حالت پر آجاتے اور اگر وہ کہتے صدیث کے اراد ہ سے تو وہ <sup>غمل</sup> فانے میں جا کرمل کرتے بااچھی طرح وضو کرتے جیما کہ ان سے ایک دوسری سند سے وارد ب اورخو شبو ملتے اور سنے کپڑے پہنتے "ق كبيس سَاجَه "اور اپني جادر اور صتے \_" آى طَيلسَانَهُ وَقِيلَ آلاَ خَضَرُخَاصَّةً وَفِي القَامُوسِ هُوَ الطَّيلسَانُ الاَخضَرُ أو الآسوَدُ" لفظ" ساج" كي تفير طيلسان سے كي گئي ہے جس كامعنی ہے خاص سبز جادر اور قاموں میں ہے کہ و دہبزیا میاہ جا در ہے۔اورعمامہ باندھتے اورسر پر جادرر کھتے اوران کے یے ایک گذی رکھی جاتی جس پر نکل کر بلیٹنے اور ان پرختوع طاری ہو تااور رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فارغ ہونے تک عود کی دھونی سے خوشبو حاصل کرتے اور اس گذی پر نہیں بلیٹنتے مگر اسی وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث بیان کرتے تو اس بارے ييں ان ہے يو چھا گيا؟ تو انھول نے كہا: يىل يبند كرتا ہول كەرسول الدسلى الله عليه وسلم كى حدیث کی تعظیم کروں اور طہارت واہتمام پر قدرت رکھتے ہوئے اس کے بغیر بیان مذکروں ۔ ابن ابی اویس کا بیان ہے کہ امام مالک رائے میں یا کھڑے ہو کریاعجلت میں عدیث بیان کرنا مکروه جانبے اور کہتے میں پیند کرتا ہوں کہ رسول الله علیہ وسلم کی يديث كواجيتي طرح مجحتول ـ

خرار بن مزوساعت فی النّه نهم سے قتل کرتے ہیں کہ وہ بے وضوحہ بیث بیان کرنام کروہ مجھتے۔ در و دِا برا مہمی کے معالی پر گفتگو

ار شاد الہی آبان الله و ملئے گتاہ یُصَلَّوٰی علی النَّینِ '' پرگفتگو کی تیسری صورت میں ہم فیصد درود ابرانیمی کے الفاظ کی چند مختلف روایتوں کو ذکر کیا تو اب نسر دری ہے کہ اس کے ابعض معانی پرُافٹگو کر کیا تو اب نے تا کہ جابل کے لیے علم و آگہی . غافل کے لیے تعدمت اور فائدہ کی سیمسیل جو جائے کیوں کہ الندر ب العالمین کے لیے پر جسی جانے والی نمازوں میں درود

مطلوب ہے لہٰذا نمازی کے لیے لازم ہے کہ وہ درود میں مقرر کیے گئے الفاظ کے معانی کو سمجھ لے جیا کہ افغاظ کے معانی کو سمجھ لے جیا کہ افغال نماز کے اسراراور اس کے مقاصد کو ملحوظ رکھے اور عنقریب ہم اختصاراً درودِ ابراہیمی کے بعض معانی ذکر کریں گے تاکہ بیزار گی نہ ہو۔

اور ان شاء الله درو دِ ابراہیمی پرگفتگو تر تیب دارایک ایک کلمہ کی شرح وتو شیح کے ساتھ ہو گی تا کہ معانی کلموں کی تر تیب کے ساتھ واضح ہوں تو اللہ تعالیٰ سے تو فیق کا سوال کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں۔

بہل قسم "أللَّهُمَّ" پرُفْتُلُو كے بیان ہن:

"آللّه مَمَّ 'کامعنی ہے" یااللّه "اسم کے آخرکا میم شروع کی " بیا "کے بدلے میں ہے اور یہ ( یعنی یہ تغیر وتصرف میا حرف ندا کے عوض آخر میں میم کا آنا) بزرگ نام الند کے خصائص میں سے ہے جیسا کہ یہ بزرگ نام نداء کے وقت ہمز ہ کے قطع کے ساتھ فاص ہے تم کہتے ہو" یَااللّه " ہمز ہ کے قطع کے ساتھ میزلام کی تقیم کے وجوب کے ساتھ فاص ہے اور معرفہ ہونے کے باوجود نداء کے دخول کے ساتھ فاص ہے اور اس اسم جلیل کے چند دیگر معرفہ ہونے کے باوجود نداء کے دخول کے ساتھ فاص ہے اور اس اسم جلیل کے چند دیگر خصائص بھی میں جوابنی جگہوں میں مذکوریں ۔

اور يدقول كه "اَلله مَّ كاميم يات نداء كوض ميديويه اورظيل وغيره علمات لغت كاب ليكن فزاء اوراس ك متبعين كونى عما كامذبب يه بك " الله مَّ "كي اصل ميه "يا الله أهّ اَ الله هُ الله الله الله المقابية بها كامذبب يه بك « "الله مَّ "كي اصل ميه "يا الله أهّ المَّنا بِخدِ " يعنى اس الله كيم الله المقابية بها القيد فرما أقوح و ندا كو تخفيف كي ليه مذف كرديا كيا. بهم "اهمّ فنا" سے مفعول به "فا" كو حذف كرديا كيا. بهم دعا بيس اس اسم ك بكثرت كو حذف كرديا كيا توباقي ربا" الله مَ " كا بكتر من منعمل بون كي و جدس "أمّ " كي منهم واق كي طرح ميه جوجمع بر دلالت كرتا مي تودعا كرني اوربعض علما نے فرمايا كد ميم واق كي طرح ميه جوجمع بر دلالت كرتا مي تو دعا كرني والاجب اسين قول " اَلله هُمَّ" سے دعا كرتا مي تو گويا وه كہتا ہے : اے وه ذات جوتمام والاجب اسين قول " اَلله هُمَّ" سے دعا كرتا مي تو گويا وه كہتا ہے : اے وه ذات جوتمام

اسمائے سیٰ کی جامع ہے اور وہ اس لیے کہ واؤ میم کی طرح ہے کیوں کہ وہ حرف تقہی ہے،اس كاتلفظ كرنے والا اسپے دونول ہونٹول كو ملاتا ہے تو عرب نے اس كوجمع كى علامت بناديا حِنائحة جمع عاضر كي ضمير مين كها: "أنتُه "اورجمع غائب كي ضمير مين كها" هُم "وغيره وغيره \_ اور چوں کہ '' اَللّٰهُ مَمَّ ''باب نداسے ہے اور وہ طلب کی ایک قسم ہے اس لیے' اَللّٰهُمَّ غَفُورٌ رِّحِيمٌ" بَيْن كَهَا جَا حَكِا البِت "آللَّهُمَّا غَفِر لِي وَارحَمنِي "كَهَا حَجِ مِ اوراس میں حرف نداد اخل نہیں ہو گامگر بھی کبھار جیسا کہ خلاصہ میں ہے:

وَالْآكُثَرُ اللَّهُمَّ بِالتَّعُويُضِ وَشَدَّيَا اللَّهُمَّ فِي قَريُضٍ

اور (میم کے) عوض کے ساتھ" اَللَّهُمَّ" بکثرت تعمل ہے اور "یَااللَّهُمَّ "تنعریس شاذہے۔ اوراس ببیل سے ہے امید بن الی الصلت کایہ قول:

اِنْتَغُفِراَللَّهُمَّتَغُفِرْجَمًّا وَآيُّعَيُدِلِّكَ لَاأَلَمَّا وَآيُّعَيُدِلِّكَ لَاأَلَمَّا

اے اللہ! اگرتو مغفرت فر مائے تو بڑی تعداد کی مغفرت فر مااور تیراکون ایما بندہ ہے جس نے جھوٹے جھوٹے گناہ نہ کیے ہول ۔

اَقُولُ يَا اَللَّهُمَّيَا اَللَّهُمَّا

إيِّي إِذَامَاحَدَثُ ٱلْمَّا

توجمه: ب شك جب كونى مصيبت آتى ب تويس كهتا بهول 'يَا اَللَّهُمَّيَا اَللَّهُمَّ يَا اَللَّهُمَّ يَا اَللَّهُمَّ يعنى اے اللہ اے اللہ ہ

اور "آللَّهُمَّ" ہے دعا کرنا تمام اسمائے النبیہ سے دعا کرنا ہے،نضر بن تمیل کہتے ہیں كرجس نے "اللَّهُمَّ "مجهااس نے الله تعالیٰ کواس کے تمام نامول سے بیارا۔ حن بسری ضی الله عندفر ماتے ہیں که " اَللّٰهُ بَيِّ " دعا کو ديگر اسما کے ساتھ جمع کرنے والا ہے۔ ابورجاء عظاردی کہتے ہیں کہ '' اَللّٰہُمَّ '' کے میم میں الله تعالیٰ کے نامول میں سے ننانو سے نام ہیں۔ اسی و جہ سے بعض علمائے عارفین نے فرمایا کہ و ہ اسم اعظم ہے جب اس کے ذریعہ الله تعالیٰ ہے دعائی جائے تو وہ قبول فر ماتا ہے اور جب اس کے ذریعہ موال کیا جائے تو وہ عطافرما تاہے۔

د وسری قسم "حتلی علی منتقبی " کے معنی پر گفتگو کے بیان میں: یہ بات پہلے گزر چکی کہ اللہ تعالیٰ کے درود کامعنی ابوالعالیہ کے قول کے مطابق اس کی تعریف و تعظیم ہے ادر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فر مان کے مطابق اللہ کا درو در حمت اور ملا تکہ کا درو داستغفار ہے۔

ہاں ایقیناً الله کا درو د تعریف بعظیم ،رخمت ،مہر بانی اور برتزی کے معانی کو شامل ہے اوریہ سب کے سب النّٰہ سبحانہ کے درود میں داخل اور مندرج ہے اور بیددرو دِ البی اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک حضورتنی النُه علیہ وسلم پر درو دپڑھنے والے کے رتبہ مجبت اور قرب کے مطابق ہوتا ہے۔ اورجب ہمارے آقامح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نز دیک ہر حبیب سے زیادہ مجبوب ، ہرمقرب ومتقرب سے زیاد ہ قریب اوراؤلین وآخرین میں سب سے زیاد ہ معزز ہیں جن کو اللہ نے اس مقام کے لیے چن لیا جس میں دوسرے ان کے شریک نہیں ہوں گے آگاہ! وہ مقام وسیلہ ہے جوصر ف ایک بندہ کے لیے ہو گااور وہ ہمارے آ قامحرصلی اللہ علیہ وسلم یں جوا ہے مقام میں منفر دیب اور اسی و جہ ہے الند تعالیٰ کا درو دحضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتنہ خاص اور حضور کے اس مقام کے لائق ہوا جو تمام مقامات پر بلند ہے تو جب تصور كرنے والے اس كاتصور كريں كے اور انداز ولگانے والے اس كانداز ولگانيں كے تواس کی حقیقت کاا دراک اوراس کے وصف ونو رکاا حاطہ بہیں کرسکیں گے۔ ر باالندتعالیٰ کا درو دمؤمنین پر جورسول کریم ملی النه علیه وسلم کے متبعین ہیں تو و ہ ال کے ایمان کے مطابق ہے اور اہنمول نے بداعز از سید اعظم سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سبب ے پایا ہے اور تالع کی تفلیلت اسپنے امام کی تبعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ عبد بن تمید اور ابن منذر نے حضرت مجاہد رنبی الله عنه سے تخریج کی ، انھول نے فر مایا کہ جب أِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّي. اللَّية "نازل مُونَى توابو بحرض الله عنه نے عِنْ کیا: یارمول الله!الله نے آپ پرجوبھی خیر نازگ فر مایا تو جمیں اس میں ضرورشریک

### و ما يا تو بير آيت نازلي او في:

 ا پیے سوراخ میں اور جیسلی سمندر میں لوگؤل کو بھلائی کی تعلیم دیسے والے پرضرور درو دہیجتے ہیں ۔
اور ایک مبب وہ ہے جس کو ابو داؤ دینے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: '' بے شک اللہ اور اس کے فرشتے الن لوگؤل پر درو دہیجتے ہیں جوصف اول سے ملتے ہیں اور اللہ کے فرد یک اس قدم سے بڑھ کرکوئی قدم مجبوب نہیں جس سے وہ چل کرصف میں ملتا ہے''۔

اورایک سبب وہ ہے جس کو ابود اؤد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ عنیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' بے شک اللہ اوراس کے فریشتے دائیں جانب کی صفول پر درود بھیجتے ہیں''۔

اورایک سبب وہ ہے جس کو ابن حبّان وغیرہ نے حضرت ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کیا کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:'' ہے شک الله اوراس کے فریشتے سحری کھانے والول پر درود بھیجتے ہیں''۔

تیسری قسم ''آللّهُمَّ حسّلِ علی مُحَمَّدٍ '' پرگفتگو کے بیان میں:

اس پردلیل گررچی کے دھنور کی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف میں پہلے وصوب سیادت کاذکر
کرنا متحب ہے، اب رہ گئی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف'' محر'' کے معنی پر تو
علما فرماتے بیں کہ یہ اسم شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نامول میں سب سے زیادہ مشہور
نام ہے اور یہ نام قرآنِ کریم میں متعدد جگہوں میں آیا ہے ،اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے: ''هُحَمَّدُدُرَّسُولُ الله '' (ب: ۲۲، س: الفَحِّ، آیت: ۲۹) ہے جمعہ: محمد اللہ کے رمول
میں ۔ (کنز الایمان ) اور ارشاد ہے: 'مَاکَانَ مُحَمَّدٌ اللَّهُ اَبَالَحَدِ قِنُ دِ جَالِكُمْ وَلٰكِنُ
مُردول میں کی کے باب بہیں بال اللہ کے رمول میں اور سب نیبول میں پیجھلے ۔ (کنز مردول میں کی کے باب بہیں بال اللہ کے رمول میں اور سب نیبول میں پیجھلے ۔ (کنز

١٣٢) تنوجمه: اورمحدتوايك رسول يس \_ ( كنزالا يمان)

اوراس کا بیان یہ ہے کہ حمد جس کا متعنی ہے مختلف انواع پرتعریف وہ دوبڑ ہے مبب کی طرف راجع ہے جن میں سے ایک حن وکمال اور دوسرافضل ونوال ہے تو وہ جومحان و کمالات سے متصف میں ان کی تعریف ان کے محان دکمالات کے مطابق ہو گی اورصاحب فضل ونوال یعنی بندول کے سابقہ بہتر سلوک اور دادو دہش کرنے والے کی تعریف ان کے احمال اور دارو وہش کرنے والے کی تعریف ان کے احمال اور دارو ان کے مطابق ہو گی۔

توجب تم نے یہ بات جان کی تواب سنوکہ یہاں اللہ کے رسول سیدنا محمطی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ محاس و کمالات کا جامع اور خدا کے بندوں کے ساتھ بھلائی ،سخاوت بنگی اور خل کرنے
میں الن سے بڑا کوئی نہیں ہے ۔رہے الن کے محاس اور صفات کمال تو الن کا شمار اللہ کے
ملاوہ کوئی نہیں کرسکتا جس کا آپ برفضل ہے اور جس نے آپ کویہ صفات عطاکی ہے۔
جنانح پہ جب علمی کمال کی بنیاد پر عالم کی مدح و ثنائی جائے تو یقینا سب سے بڑے عالم اور

سب سے بڑے عارف ہمارے آ قامح تعلی اللہ علیہ وسلم بیں جن کے لیے النہ تعالیٰ کاارشاد ہے: وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا "( ب: ٥٠٠ : النماء، آیت: ۱۱۳) تو جمه: اورتمسی کھا دیا جو کچھتم مذجائے تھے اور اللہ کاتم پر بڑافضل ہے۔ ( كنزالا يمان ) اورالله كے رسول على الله عليه وسلم نے اپنے مقام اعلميت كااعلان بھى فر مايا چنانچ بطور تحديث نعمت ارثاد فرمايا: "أَمَا وَاللَّهِ اِنِّي لَاَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَاشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيةً" توجمه: سنو! بخدايس تم سبيس الله كاسب سے زياد وعلم اورسب سے زياد و اس كى خثيت ركھتا ہوں \_ يەحدىث متفق عليه ہے \_اور فر ما يا:'' اے لوگو! يقيناً مجھے جوامع الكلم اورخواتم الکلم دیا گیا ہے اورمیرے لیے کلام کو مختصر کیا گیا ہے۔اور ارمثاد: ہے مجھے فواتح الكلم جوامع الكلم اورخواتم الكلم ديا گياہے ۔ ان دونول حديثوں كوا بويعليٰ وغير ہ نے روايت كيا۔ اور جب صفتِ تقویٰ کی بنیاد پرکسی متقی کی تعریف کی جائے تو سب سے بڑے متقی ہمارے آقامحم صلی الله علیه وسلم بیل جنھول نے تحدیث نعمت کے طور پر اسپینے اس ارشاد سے ال كااعلان قرمايا:"أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا خُشَاكُمْ لِلَّهِ وَٱتْقَاكُمْ لَهُ" توجمه: آگاه! بخدا میں تم سب میں سب سے زیاد و اللہ کی خثیت رکھنے والداورسب سے زیاد و اس کا ڈرر کھنے والا ہول \_ بیرحدیث متفق علیہ ہے \_

ئے تو سارے جہال میں سب سے بڑے مقلمنداور ذبانت و فطانت میں سب سے بلند

بمارے آقا محد ملی اللہ علیہ وسلم میں جس کے دلائل بم نے تتاب' الشمائل الشریفہ'

اورجب اخلاق کی عمد گی کی بنیاد پرانتھے اخلاق والے کی تعریف کی جائے تو ہمارے آ قامح سلی الله علیه وسلم ،ی تمام محاسنِ اخلاق اورتمام کمالات کے جامع میں پس آپ ہی سب سے ا يجهے اخلاق و آداب والے بیں ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِنَّكَ لَعَلیٰ خُلُق عَظِيْمِ " (ب: ٢٩، ١ القلم، آيت: ٣) توجمه: اورب شك آپ عظيم الثان فلق كم ما لك بيل (ضياء القرآن ) تورسول النُصلي الله عليه وسلم اخلاق فاضله كي چو ٽي و بلندي پر فائز و بلندي پر اورجب سخاوت اور بهبادری کی بنیاد پرخی اور بهبادرلوگول کی تعریف کی مباستے واللہ تعالی کی مخلوق يبى سب سے بڑے تنی اورسب سے بڑے بہادر ہمارے آ قامحد زمول الله ملی الله عليه وسلم بيس حضرت أس رضى التُدعنه كاارشاد ہے كەرسول النُّدى النُّەعلىية وسلم لوگول مىس سے زياد ، مينن اورلوگول میں سب سے بڑے سخی اوراوگوں میں سب سے بڑے بہادر تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور جب حن تواضع کی بنیا د پرمتواضعین کی مدح وشا کی جائے تو متواضعین کے امام بمارے آ قامحد ملی النّا علیہ وسلم بیں جن کی تواضع کاعالم یہ ہے کہ بیوہ اور سکین کے ساتھ چلتے تھے اور دونول کی ضرورت پوری فرماتے تھے وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ آپ ملی اللہ علیہ دسلم کے لیم کمکن تھا کہ آپ اسیے بعض اصحاب کو حکم دیسے تو و وان کی ضرورت پوری کر دیہتے۔ حضرت ابن عمر رضی النّه عنهما کاار شاد ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللّه علیہ وسلم کو تین بار يكارا آب ہر باران كو جواب دينے تھے" لَبَيتَ لَبَيتَ لَبَيتَ "ميں حاضر ہول، ميں حاضر جول ـ مجاهد نے کہا: ' بے شک مردعوالی ہے (۱) آدھی رات کو رسول النُدسلی الله علیہ وسلم کو جو کی رونی پر بلاتا تو آپ اس کی دعوت قبول کر کیتے (۲) په ( زوائدالممانید ) اور جب رحم و کرم کی بنیاد پر رحم کرنے والول کی تعریف کی جائے تو الله تعالیٰ کے بندول

<sup>(</sup>۱) مدینظیبہ کے ارد کردیکے گاؤاں سے بمترجم

<sup>(</sup>۲)اورا سے و ومیذرے اگر چد کھانے کے لیے جو کی روٹی ہوتی اوروہ مجبی آدھی رات کے وقت مترجم

یں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ رجم (مہربان) ہمارے آقا محمد تول اللہ تا اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَاآرُ سَلَنٰكَ اِلَّارَ خَمَةً لِلْعٰلَمِینَ '(پ: ۱۰) نالا نبیاء،آیت: ۱۰) تو جمع: اور ہم نے سے سے اللہ تھیا مگر رحمت سارے جہان کے لیے ۔ (کنزالا یمان) تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت ما مام کے لیے رحمت میں ،مونین کے لیے رحمت ہیں ،کافرین کے لیے رحمت ہیں ،منافقین کے لیے رحمت ہیں ،منافقین کے لیے رحمت ہیں اور تمام بنی نوع انسان مردول، عورتوں اور بیجوں کے لیے رحمت ہیں اور بیمان دلائل کے ساتھ کتاب پرندول اور جانوروں کے لیے رحمت ہیں ۔اور ہم نے اس کی تفصیل دلائل کے ساتھ کتاب پرندول اور جانوروں کے کے ساتھ کتاب ۔

اورمسلم شریف میں حضرت ابوہ بریرہ دخی النہ عندسے مروی ہے کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔ اور بیہ قی اور طبر انی کے نز دیک اس طرح ہے کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں تو محض رحمت و ہدایت بول ۔ اور طبر انی کی روایت میں یہ الفاظ بھی میں کہ میں رحمت و بدایت بول ۔ اور طبر انی کی روایت میں یہ الفاظ بھی میں کہ میں رحمت و بدایت بول ۔ اور طبر انی کی روایت میں یہ الفاظ بھی میں کہ میں رحمت و بدایت بنا کر بھیجا گیا ہول یعنی سارے عالم کے لیے ۔

اور جب عدل وانصاف کی بنیاد پرابل عدل وانصاف کی تعریف کی جائے آوا الب عدل و انصاف کی تعریف کی جائے آوا الب عدل انصاف کے عدلِ انصاف کے امام بمارے آقا محرصلی الله علیه وسلم بیں اور عاقل کو بیا ہیے کہ وہ ان کے عدلِ عظیم اور حکم قویم (فیصله حق) پر غور کر ہے اس لیے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے : اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو ضرور میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ (صلی الله علیہ وسلم)

بلکہ حضورتملی اللہ علیہ وسلم اپنی اور دوسری قوم کے نز دیک بعثت سے پہلے ہی عدالت و امانت سے جانے جائے ہے۔ اور بہی و جہتے کہ وہ آپ کے پیاس فیصلے لا بیا کرتے تھے جیسا کہ حضرت ابن مسعود رنبی اللہ عنہ کاارشاد ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس فیصلہ لا بیا جاتھا۔

اور جب حجرِ اسود کو اٹھانے میں لوگول کا اختلاف ہوا اور ہرشخص اس شرف کو حاصل کرنے پر حریص ہوا تو اٹھول نے اس معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچھر کو ایک کپڑے میں رکھ دیا جائے اور ہر قبیلہ سے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اس کو اٹھائے تو ال سبھول نے اس کو اٹھائے تو ال سبھول نے اس کو اٹھایا تو آپ نے ال سب کو انھاف دلادیا ان کو ملا دیا اور ال کے اختلاف کو ختم کر دیا۔

ادرجب سیانی اوراماننداری کی بنیاد پرسیج اورامانت دارلوگوں کی تعریف کی جائے تو بیجوں اور امانتذاروں کے امام ہمارے آقامحمسلی الله علیہ وسلم بیں اور آپ اس صفت سے ا سے دشمنوں کے نز دیک بھی مشہور تھے اور وہ آپ کے حق میں اس کی شہادت دیتے تھے۔ مور بن مخزمہ کہتے ہیں: میں نے اپنے مامول ابوجہل سے کہا کہ اے میرے مامول! کیا آب لوگ محمصلی النّه علیہ وسلم کو ان کے اس قول سے پہلے یعنی نبی بناتے جانے سے پہلے جیوٹ سے متبم کرتے تھے؟ توابوجبل نے کہا: بخدااے میرے بھانجے! ضرور محد (صلی الله عليه وسلم ) جواني بيس بمارے درميان ألصّادِقُ الأهِين ( سيح، امانتذار ) سے یکارے جاتے تھے تو جب بڑھا ہے نے ان کے بالوں کو تھیجڑی کر دیا تو وہ جبوٹ نبیس بول سكتے يعنی محمصلی النه عليه وسلم اسپيخ بيجين اورا پنی جوانی ميں جھوٹ نہيں بو لے تو جاليس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد کیسے جھوٹ بولیں گے؟ اب وہ بدر جداولیٰ جھوٹ نہیں بولیں گے بلکہ اپنی اس بات میں کہ 'و ہ نبی برحق ہیں 'سیچے اور امانتدار ہیں مسور کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے میرے مامول! پیر آپ لوگ ان کی اتباع کیول نہیں کرتے؟ یعنی جب آپ لوگ مکسل ان کی سچائی اورامانتذاری کی شهادت دے رہے ہیں ،اس کااعتراف کررہے ہیں اورمان رہے میں کہ و و دعویٰ نبوت میں جیوٹ نہیں بول سکتے بلکہ و واپینے دعویٰ میں سیجے میں تو پھر آپاوگوں کو ان کی اتباع ہے کون سی چیز روک ربی ہے؟ تو ابو جبل نے کہا: ہمارااور بنو باشم کابزرگی میں جنگزا ہوا توامخسول نے کھلا یا تو ہم نے بھی کھلا یااورامخسول نے بلایا تو ہم نے بھی پلایا اور امنھول نے مدد کی تو ہم نے بھی مدد کی تو جب ہم رکابول پر دو زانو ہو کر بلیٹھے

تھے اور شرط کے دوگھوڑوں کی طرح تھے یعنی قابل فخر کاموں میں برابر تھے تواب بنوہاشم ہم پر فخر کرتے ہوئے بولے کہ ہم میں سے ایک فرد نبی ہے یعنی ان کے ذریعہ ہم تم پر فخر کرتے ہیں ان کی وجہ سے ہم تم پر نصنیلت رکھتے ہیں ،ان کی وجہ سے ہم تم پر بزرگی رکھتے ہیں تو ہم پہ شرف کہاں سے حاصل کریں؟ یعنی ہم کہاں سے ایک نبی لا ئیس یہاں تک کہ فخر وشرف میں ان کے برابر ہوں؟

معلوم ہوا کہ ابو جبل کو اس کی جہالت نے رسوں اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے
انکار کرنے پر ابھارا جب کہ وہ اپنے دل سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانتا تھا پھر
حضور طلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کا علم رکھنے کے بعد متنجر ہوا جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنے
اس ارشاد سے اس کی خبر دی ''فَاِ اَنَّہُ ہُ لَا یُکَذِیبُوْ نَکَ وَلٰکِنَّ الظّٰلِمِینَ بِالْیتِ الله بِحَدُونَ '' (پ کے ہیں: الانعام آیت: ۳۳) تنو جسمہ: تو وہ تصیی نہیں جھٹلاتے بلکہ
علم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ ( کنز الایمان ) معنی یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے
جبو نے ہونے کا عقاد نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ جاسنتے ہیں کہ آپ سپچے ہیں لیکن اپنے علم کی
وجہ سے اور اعتراف نہ کرنے کے لیے آپ کے لائے ہوئے بیغام سے منکر ہوئے۔
اور ایمن ہول آسمان میں
اور ایمن ہول آسمان میں
اور ایمن ہول آسمان میں

اورجب فصاحت وبلاغت کی بنیاد پر تسیح وبلیخ لوگول کی تعریف کی جائے ہو ہمارے آقا محد سلی اللہ علیہ وسلم بی تسیحول کے فیم بلیکہ آپ کو وہ چرم ملی اللہ علیہ وسلم بی تسیحول کے فیم بلیکہ آپ کو وہ چیز عطائی گئی جو فیماحت و بلاغت سے بھی بڑھ کر ہے آگاہ! وہ جو امع النکم بیں جضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: مجھے فواتح النکم ، جو امع النکم اور خواتم النکم دیے گئے۔

اورجب آواز کی بہتری کی بنیاد پر ، بہتی آواز والے مرد کی تعریف کی جائے تولوگول میں سب سے الجتنی آواز والے ہمارے آقامح دسلی الله علیہ وسلم میں ، جیسا کہ براء بن عاز ب رضی الله علیہ وسلم میں ، جیسا کہ براء بن عاز ب رضی الله عند نے فرمایا: بنی سلی الله علیہ وسلم نے نماز عشامیں 'والتی نین وَالدَّیْنَتُونِ ''کی تلاوت کی تو

یں نے اس سے زیاد ہ اچھی آواز نہیں سی ۔ اور جبیر بن طعم رضی اللہ عند نے فر مایا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم خوش آواز تھے ۔ اور جب من و جمال کی بنیاد پرحیین جہرہ اور جمیل صورت والے کی تعریف کی جائے تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے زیاد ہ حیین و جمیل کوئی نہیں صحابہ ضی اللہ خہم جنھوں نے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے روثن جہر سے کا مشاہدہ کیا اس بات پر متفق میں کہ آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جمین جہرہ والے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ

براء بن عازب رضی الندعند فرماتے بیں : نبی سلی الله علیہ وسلم لوگول میں سب سے زیاد ہ حبین چیر ہ واے اور سب سے زیاد ہ ایسے اخلاق والے تھے نہ بہت لمبے تھے اور مذہبت قد یہ بیعد بیث متفق علیہ ہے۔

حضرت امیر المؤمنین علی کرم الله تعالی و جہد نے دسول التد کی الله علیہ وسلم کی صفت میں فر ما ما کہ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ بیسانہ میں دیکھا، جیسا کہ سندوغیرہ میں ہے۔
حضرت ابو ہریرہ فنی الله عند نے فر ما ما: میں نے دسول الله علیہ وسلم سے زیاد وسین کسی کو نہیں دیکھا جیسا کہ مسند وغیرہ میں ہے۔
کسی کو نہیں دیکھا جیسے آپ کے چبر سے میں سورج دوڑ رہا ہو، جیسا کہ مسند وغیرہ میں ہے۔
اور ذریح بنت معوذ سے کہا گیا کہ ہم سے رسول الله علیہ وسلم کی صفت بیان کر میں تو وہ الله علیہ وسلم کی صفت بیان کر میں تو وہ الله علیہ وسلم کو دیکھتے تو ضرورتم سورج کو طلوع دیکھتے ۔

الرسن نا ہے میر سے بینے ! اگرتم حضور علی الله علیہ وسلم کو دیکھتے تو ضرورتم سورج کو طلوع دیکھتے ۔

(سنن نرمذی)

جند بن الی بالہ بہتی بیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم علیل القدر بمظیم المرتبت تھے ،آپ کا چہر ہیو د جو یہ سے جاند کی طرح جیمئتا تھا۔ (سنن تر مذی)

سیدہ عائشہ صدیقہ رنبی اللہ عنہا وارضاہا عنا نے فرمایا: رمول ان سلی اللہ عنیہ وسلم لوگول میں سب سے زیادہ میں نیبرہ والے اور سب سے زیادہ روثن رنگ والے تھے، بہتی تسی صفت بیال مرنے والے الے تھے بہتی تسی کی صفت بیال کرنے والے الے اور سب کے چاند

سے تثبیہ دی اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے چبرے میں آپ کا پسینہ (میارک) موتی کی طرح ہوتااور مثک و إذ فر سے زیادہ فوشبو دار، جیسا کہ ابوقیم وغیرہ نے اس کو روابیت کیا۔ اور ہجرت کے دن جب رسول الناصلی اللہ علیہ وسلم مدیرنہ منورہ آئے تو مدیرنہ کے باشدول نے کہا:

مِنْ تَنَيَّاتِ الْوِدَاعِ

طَلَعَ الْبَدُرُ عَلَيْنَا

قر جمه: وداع كى گھاڻيول سے ہم پر چاند طلوع ہو گيا۔

مَادَعَالِلَّهِدَاعَ

وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا

قرجمه: بم يرشرواجب ب جب تك الله في طرف بلانے والا بلا تار ب \_ اتّيها الْمَبْعُوْتُ فِيْنَا جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمُطَاعِ

توجمه: اے وہ جوہم میں مبعوث کیے گئے آپ اس چیز کولائے جو قابل اطاعت ہے۔ پس حضور ملی الله علیہ وسلم محمد میں یعنی خصلتوں ، عاد توں فضیلتوں اور بخشششوں پر ہر حامد کی طرف سے دنیا ، برزخ اور آخرت میں بار بار ، ہے در ہے اور بکٹرت محمود میں ۔

الله تعالیٰ کارشاد ہے: "وَمِنَ الَّيْلِ فَعَجَبَدُ لِيهِ تَافِلَةً لَّكَ عَنْهِ اَن يَبَعَثَكَ رَبُّكَ عَنْهِ اَلْ يَبَعُونَكَ وَبُحُهُ اللهُ عَنْهُ وَكُلُو اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَافِلَةً لَكَ عَنْهِ الراحِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْكُولُولُ

اورا بن جریر نے حضرت ابو ہریرہ دضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارثافہ علیہ آئی بیّنہ عَفَاک رَبّٰ اِن ہِ عَلَی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارثافہ علیہ آئی بیت ہے کہ ان سے رہیں ہے کہ ان سے رہیں ہے کہ ان سے رہیں ہے کہ ان سے مراد شفاعت ہے۔
اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو اضول نے کہا: اس سے مراد شفاعت ہے۔
اور امام احمد نے اپنی مند مند میں حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ شکی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت ایک شیلے پر ہول گے اور میر ارب عرو جل مجھے ایک سبز جوڑا پہنائے گا پھر مجھے امیان میں ہوں گا تو و بی مقام محمود ہے۔
امازت دی جائے گی تو اللہ مجھے سے جو کہلوا نا چاہے گا میں کہوں گا تو و بی مقام محمود ہے۔
ایس ہمارے آ قامح دسی اللہ علیہ دسلم آسمان اور زمین والوں کی طرف سے دنیا میں بھی محمود ہیں۔
ایس ہمارے آ قامح دسی بھی محمود ہیں۔

اور بمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، یہ ایر ااسم علم ہے جواس صفت سے منقول ہے جس کامنحی تفضیل ہے تو احمد کامنحی ہے: اَحدَدُ الحَدَاهِ يَدِينَ لِرَبِّ العَالَمِينَ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، تو حضور ملی الله علیہ وسلم کا نام اسپینے معنی کے مطابق ہے کیوں کہ رب العالمین کے لیے دنیا و آخریت میں اولین و آخرین میں مسی کی تعریفیں و کسی نہیں ہیں جسور سے کسی کی تعریفیں و کسی نہیں ہیں جسور مسلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں میں جضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں میں جضور مسلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ایسی جامع ہیں کہ ان سے ہرتعریف کرنے والا قاصر ہے۔ اور جن تعریفوں سے حضور نے اسپینے رب تعالیٰ کی تعریف کی ہے ہم ان میں سے کچھ ذکر میں میں ب

ترمذی نے حضرت امیر المؤمنین علی رضی الله عند سے روایت کی کدر سول النه علی السعلیہ وسلم جب رکوع سے اپناسر المُحاتے تو کہتے: 'نسمیع اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبّنا وَلَکَ الْحَفْدُ ، مِلْ السّسَمُ واتِ وَمِلْ الْاَرْضِ وَمِلْ اَمّنا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْ المَّمنا شِعْتُ مِنْ شَعِي اللّه مُحالَة مَا شِعْتُ مِنْ شَعِي الْحَفْدُ ، مِلْ السّسَمُ واتِ وَمِلْ آلازُ ضِ وَمِلْ اَمّنا بَيْنَهُ مَا اَلْهُ مِنْ اللّهُ مَا شِعْتُ مِنْ شَعِي اللّه بَعْدُ "و جمه: الله نِ منا کرس نے اس کی تعریف کی اے جماد الله والی المحروب المیرے درمیان الله علی میں کو بھر دے اور ان دونوں کے درمیان کے درمیان

تو بحرد اوراس کے بعد ہروہ چیز بحرد ہے جھتو چاہے۔
ملم، ابوداؤداورنسائی نے حضرت ابوسعید رضی اللہ عند سے روایت کی کہ رسول النہ طی اللہ عند سے روایت کی کہ رسول النہ طی اللہ عند سے روایت کی کہ رسول النہ طی اللہ عند وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے: "اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَکَ الْحَمْدُ عِلُ الشَّفَوَاتِ وَعِلُ اللَّذَيْ وَالْمَحْدِ، اَحَقُ مَا قَالَ وَعِلُ اللَّذَيْ وَالْمَحْدِ، اَحَقُ مَا قَالَ وَعِلُ اللَّهُ اللَّهُ مَّ لاَ مَا نِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ، وَلاَمْ عُطِی لِمَا مَنْعُتَ، وَلاَ اللَّهُ عَلَى لِمَا مَنْعُتَ، وَلاَمْ عُطِی لِمَا مَنْعُتَ، وَلاَمْ عُطِی لِمَا مَنْعُتَ، وَلاَ اللَّهُ اللهُ ا

 وَمُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ، وَالسَّاعَةُ حَقُّ "الحريث\_

قو جمه: اے اللہ! ہمارے رب! تیرے ہی لیے تعریف ہے و آسمانوں کا، زبین کا اور جو کچھان میں ٹیں سب کامنتظم ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے تو آسمانوں کا، زبین کا اور جو کچھان میں ٹیں سب کانور ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے تو آسمانوں کا، زبین کااور جو کچھان میں ٹیں سب کانور ہے، تیرے ہی لیے تعریف ہے تو حق ہے، تیراوعد وحق ہے، تیری ملا قات حق ہے، تیرا قول حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاحق ہیں مجمد (صلی اللہ عیہ دسلم) حق ہیں اور قیامت حق ہے۔

تو حضورت الندعليه وسلم نے الندتعالیٰ کی ایسی تعریف کی جواس کی غیر محدود قنیومیت کے لائق ہے، ایسی تعریف کی جواس کے ذریعہ اس نے آسمان و لائق ہے، ایسی تعریف کی جواس نے آسمان و زیمن کو عدم کی تاریکی سے وجو دیس لایا، ایسی تعریف کی جواس کے اس مقام باد شاہت کے لائق ہے جو آسمان، زیبن اور جو کچھان میں ہیں سب کو شامل ہے اور ایسی تعریف کی جواس کے وجو دیے لائق ہے۔

لَوْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ اَنْتَ قَیّمُ السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ وَمَنُ فِیْهِنَّ "كامعنی بِهِ" اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ اللَّهُ عَیْنُومِیَتِکَ الَّتِی لَایْحِیْطُ عِلْمَایِهَا اِلْاَانْتَ "یعنی بِهِ" آی لک الْحَمْدُ حَمْدُ ایلِیْقُ بِقَیْنُومِیَتِکَ الَّتِی لَایْحِیْطُ عِلْمَایِهَا اِلْاَانْتَ بِهِ اللَّهِ مِعْدِی اس قیومیت کے لائق ہے جس کا اماطہ تیرے بی کا اماطہ تیرے مواکی کا علم نہیں کر مکتا ۔ ای طرح بعد کی تعریفات (1)۔

حفور طی الله علیہ وسلم کی طرف سے الله تعالیٰ کے لیے مذکورہ محامداس کے ذاتی کمالات اور بلند صفات سے متعلق بیں اور بیبال ایسے محامد بھی میں جوالله تعالیٰ کے احسان ، نیکی ،سخاوت اوران معمقول سے متعلق بیں جن کا کوئی احاطہ وشمار نہیں ، جن کی کوئی حداورانتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معمقال رحضہ صلی ان علیہ وسل کی ۔ امعراب و نفول میں سروں مرجس

الله تعالی کی تعمتول پر حضورتهای الله علیه وسلم کی جامع اور دائم تعریفول میں ہے وہ ہے جے انتحاب سنن اور امام احمد نے حضرت ابوا مامہ رضی الله عند سے روایت کی کہ جب رسول الله صلی

(۱) لنذاان کوئیم ای مذکوره معنی پرقیاس کراه ،مترجم

الله عليه وملم كا وسر خوان المحايا عاتا توآب كبتة: " ٱلْحَمْدُلِلَّهِ حَمْدًا كَتِيْرَاطَيْمًا مُبَارَكًافِيْهِ، ٱلْحَمُدُلِلُّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَوَانَا غَيْرُ مَكُفِيٍّ وَلَا مَكُفُورٍ وَلَا مُوَدَّعُ وَلَا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ رَبُّنَا "ترجمه: تمام تعریفی الله کے لیے بی زیاده، پاکیره اور بابرکت تعریف،تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہماری تفایت فرمائی یعنی حفاظت فرمائی او جمیں یناه دی بیمارے رب کی تفایت نہیں کی جائے گی ( کیول کدوہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے )اس كاا نكارنبيس كياجائے گا،اس كو جيموڑ انبيس جائے گا،اوراس سے بياز بيس ہوا جائے گا۔ توحضور كا قول "غير مكفى" يا تو"غير" كے رفع كے ساتھ ہے اس بنياد پركه و،

"دبنا" كى خرب جومديث كے آخريس بے اور معنى يہ ہے:

" رَبُّنَاغَيْرُمُحْتَاجِ إِلَى الطُّعَامِ فَيُكُفِّى وَرَبُّنَا لاَيُكَفِّرُ آَىٰ لَايُجَدُّ فَضْلُهُ وَلَامُوَدَّعُ أَيْ غَيْرُ مَتُرُو كِمِنَ الْحَمْدِ وَالثَّنَآءِ بَلْ لَهُ الْحَمْدُ الدَّآيْمُ وَلَامُسْتَغْنِّي عَنْهُ بَلُكُلَّنَا فُقَرَآءُ اِلَّيْهِ مُحْنَا جُوْنَ اِلَّيْهِ فِي كُلِّ شَيٍّ " ترجمه: بمارا رب كان كا محتاج نبیس ہے کہ اس کی تفایت کی جائے اور ہمارے رب کے نفعل کاا نکار نبیس کیا جائے گااوراس کی حمد و ننا نہیں چیوڑی جائے گی بلکہ اس کے لیے جمیشہ رہنے والی حمد ہو گی اور اس سے بے نیازی نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہرشخص ہر چیزیں اس کا فقیر اورمحماج ہے۔ علامناوی فرماتے ہیں: اور اگرروایت "غیر" کے نسب کے ساتھ مجیج ہوتووہ "حمداً" كى صفت ب اور "ربنا"نداكى بنياد پرمنعوب ب " أى حَمْدًا غَيْرَ مَكْفِيّ بِه آئ لَانَكْتَفِي بِهِ بَلْنَعُوْدُ اِلَّيْهِ مَرَّةً مَّ لَا مُرَّةً وَلَا نَتَّرُكُ الْحَمْدَ لِكِ يَا رَبِّ وَلَا نَسْتَغُنِي عَنْهُ" توجمه: يعنى اليي تعريف جس يراكتفانبيس كريس على بلكه بار بارتعريف كريس گے اور اے رب! ہم تیری آنعریف نہیں چیموڑیں گے اور مذاس سے بے نیاز ہوں گے۔ اور الله کے رسول سلی الله علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اللہ تعالی کی جامع تعریفوں کی تعلیم وزغیب دی ہے:

اخلیل میں سے وہ ہے جوحضرت ابوام مدننی الله عندے مروی ہے ،ابنیوں نے فر مایا

که مجھے رسول الناصلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ میں اسپینے ہونٹ ہلار ہا ہوں تو آپ نے فر مایا اسے اللہ کے رسول! اسے اللہ کے رسول! اسے اللہ کے رسول! میں اللہ تعالیٰ کاذ کر کرر ہا ہوں تو آپ نے فر مایا: کیا میں اللہ تعالیٰ کاذ کر کر رہا ہوں تو آپ نے فر مایا: کیا میں تم کو تیر سے رات دن کے ذکر سے عظیم اور افضل ذکر کی خبر مند دول؟ میں نے عرض کیا: کیول نہیں اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تم کہوں

"سُنِحَانَ اللَّهِ عَدَدَمَا خَلَقَ، سُنِحَانَ اللَّهِ مِلْءَمَا خَلَقَ، سُنِحَانَ اللَّهِ عَدَدَمَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَآءِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَمَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَآءِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا أَخْطِي كِتَابَهُ سُبُحَانَ اللَّهِ مِلْ ءَمَا أَخْطِي كِتَابَهُ سُبُحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلّ شَيءٍ،سُبْحَان اللّٰهِ مِلْءَكُلّ شَيءٍ، ٱلْحَمْدُلِلّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ مِلْءَ مَاخَلَقَ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَدَدَمَافِي الْأَرْضِ وَالسَّمَآءِ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ مِلْ، مَا فِي الْآرْضِ وَالسَّمَآءِ،وَالْحَمُدُلِلَّهِ عَدَدَ مَا آخُصٰى كِتَابَهُ وَالْحَمُدُلِلَّهِ مِلْءَ مَا أَخْصٰى كِتَابَهْ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ عَدَدَكُلَّ شَيءٍ، وَالْحَمْدُلِلَّهِ مِلَّ كُلِّ شَيءٍ" - (١) توجمه: الله كي ياكي اس كي مخلوق كي كنتي كے برابر الله كي اليبي ياكى جواس كي مخلوق كو بھر وے ان کی پاکی ایمن و آسمال کی چیزوں کی گنتی کے برابر اللہ کی ایسی پاکی جوز مین و آسمان کی چیزوں کو بھر دے اللہ یا کی اس کے اسپے نوشتے کوشمار کرنے کی گنتی کے برابر الله کی ایسی پاکی جواس کے اسیے نوشتے کی شمار کو بھر د سے الند کی یا کی ہرشی کی گنتی کے برابر ، الله کی ایسی پاکی جو ہرشی کو ہمرد ہے الله کی تعریف اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر النه کی ایسی تعریف جواس کی مخلوق کو بھر د ہے ،النہ کی تعریف زیبن وآسمان کی چیزوں کی گنتی کے برابر ، الله كى السي تعريف جوزين وأسمان كى چيزول كو بھردے،الله كى تعريف اس كے اسين نوشتے کوشمار کرنے کی گنتی کے برابر اللہ کی ایسی تعریف جواس کے ایسے نوشتے کی شمار کو بھر دے اللہ کی تعریف سرشیٰ کی گنتی کے برابر اللہ کی ایسی تعریف جو سرشیٰ کو بھر دے۔

<sup>(1)</sup> المعاني الدي

اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله کلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : جوشن تین بار کیے "آئے مذالله و تین المعقالی الله علی خوشن تین بار کیے "آئے مذالله و تین المعقالی الله علی خارے گئی حالے مقالی خارے مقالی خارے میں ایک خارے ممارے کی خارے ممارے اس بندے نے تیری جو پائی اور حمد بیان کی ہم اس کی حقیقت کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آر ہا ہے کہ ہم اسے کس طرح لکھیں تو اللہ ان سے فرمائے گاکہ تم اس کو ای کھی اور حمد میں خرمائے گاکہ تم اس کو ای کھی اور حمد میں خرمائے گاکہ تم اس کو ای کھی اور حمد میں خرمائے گاکہ تم اس کو ای طرح لکھیں تو اللہ ان سے فرمائے گاکہ تم اس کو ای طرح لکھی و حمد میں خرمائے گاکہ تم اس کو ای طرح لکھی و حمد میں خرمائے گاکہ تم اس کو ای طرح لکھی و حمد میں خرمائے گاکہ تم اس کو ای طرح لکھی و حمد میں میر سے بندہ نے کہا۔ (۱)

اور حضرت مصعب بن سعد ضى الله عنهما كوالد سے مروى ہے كہ ايك اعرابى نے بنى سلى
الله عليه وسلم سے عرض كيا كہ مجھے كوئى دعاسكھا ئيے تاكہ الله مجھے اس كے ذريعه نفع بختے تو حضور صلى
الله عليه وسلم نے فرما يا : تم كهو "آلله تم اَكَ الْحَمْدُ كُلُهُ وَالَيْكَ يَوْجِعُ الْآمَلُ كُلُهُ "بلعنى
السنه عليه وسلم نے فرما يا : تم كهو "آلله تم الكه الله تقرب ي طرف تمام چيزي س كوئيں كى \_ ( يه قى )
السے الله! تير ہے ، كى ليے تمام تعربی بی اور تيرى ، كی طرف تمام چيزي س كوئيں كى \_ ( يه قى )
يس ہمادے آقار سول الله عليه وسلم سارے جہان بيس الله دب العالمين كى سب
سے زياد و تعربی کرنے والے بیس دنیا بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی جيسا كہ احادیث بیس گزرا اور آخرت بیس بھی الله احادیث بیس شفاعت وغیر و بیس دنیا میں تابت ہے ۔

اورائیس میں سے وہ ہے جے ابن حبّان نے اپنی بھی بیس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایاا ور پوری حدیث ذکر کی جس میں یہ بھی ہے: تو رب تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بخلی فر مائے گا اور آپ سے پہلے بھی کے لیے بخلی نہیں فر مائے گا تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بحد سے میں گریڑ ہیں گے اور ایسے تعریفی کلمات سے اس کی تعریف کریں گے کہ آپ کے پہلے والوں میں سے بھی نے ان کلمات سے اس کی تعریف کریں گے بعد والوں میں سے بھی کوئی ایسے تعریفی کلمات سے اس کی تعریف کی اور آپ کے بعد والوں میں سے بھی کوئی ایسے تعریفی کلمات سے اس کی تعریف کی اور آپ کے بعد والوں میں سے بھی کوئی ایسے تعریفی کلمات سے اس کی تعریف کی اور آپ کے بعد والوں میں سے بھی کوئی ایسے تعریفی کلمات سے اس کی شعریف کی اور آپ کے بعد والوں میں سے بھی کوئی ایسے تعریفی کروشی جائے گی اور شغریف کروشی جائے گی اور شغریف کی جائے گی اور شغریف کروشی کی جائے گی اور شغریف کروشی کی جائے گی اور شغریف کی جائے گی اور شغریف کی جائے گی اور شغریف کروشی کروشی جائے گی اور شغریف کروشی کی جائے گی اور آپ کروشی جائے گی اور شغریف کروشی جائے گی اور شغریف کروشی کروشی جائے گی اور آپ کی جائے گی اور آپ کی جائے گی اور گی گی کروشی جائے گی اور گی جائے گی اور گی جائے گی اور گی جائے گی اور گی کروشی جائے گی اور گی جائے گی اور گی جائے گی اور گی جائے گی اور گیل کروشی جائے گی اور گی جائے گی اور گی جائے گی اور گی جائے گی اور گی گیل کروشی کی سے کروشی جائے گی اور گی جائے گی اور گی جائے گی اور گیل کروشی کی کروشی کی کروشی کی کروشی کی کروشی کروشی کی کروشی کی کروشی کروشی کی کروشی کی کروشی کی کروشی کی کروشی کروشی کروشی کی کروشی کی کروشی کروشی کی کروشی کی کروشی کی کروشی کی کروشی کی کروشی کروشی کروشی کی کروشی کروشی کی کروشی کی کروشی کروشی کروشی کروشی کی کروشی کروشی کروشی کی کروشی کروشی کروشی کروشی کی کروشی کروشی کروشی کی کروشی ک

<sup>(</sup>۱) ترغیب المنذری

اور سیحین وغیر ، کی ایک روایت میں ہے کہ حضور طی النّدعلیہ وسلم نے مدیث شفاعت میں فرمایا: تو میں چلول گااورا ہینے رب سے اجازت جا ہمول گا تو مجھے اجازت دی جائے گی تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہمول گااور اس کی ایسی تعریفوں سے تعریف کروں گاجن پر میں قدرت نہیں رکھول گامگر و ، مجھے ان کاالہام فرمائے گا،الحدیث ۔

اور سیحین کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں اسپنے رب کی ایسی تعریف کروں گاجس محومیرارب مجھے سکھائے گا۔

اور سیحین کی ایک روایت میں ہے: تو میں چلول گااور عرش کے بینچے آؤل گااور اسپے رب کے لئے سجد سے میں جاؤں گا پھر اللہ مجھے پرا پہنے ایسے تعریفی کلمات کا انکثاف فر ماتے گا کہ جن کا انکثاف مجھے سے پہلے سی پر نہیں فر مایا الحدیث ۔

کے شپے ہوں گے اور سب سے پہلے میری زمین کھلے گی اور کوئی فخر نہیں ،الحدیث۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آ قامح مسلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ صفت بیان فر مائی ہے کہ وہ لوگ اپنے رسول کی انتباع کرتے ہوئے اپنے رب کی خوب تعریف کرنے والے میں ،اللہ تعالیٰ ہمیں اخییں میں سے بنائے۔

چوتھی قسم ''ال سَسِیدِ نَامُ حَسِّیدٍ '' پرگفتگو کے بیان میں: علما کااس میں اختلاف ہے کہ آلِ نبی جو درو دِ ایرائیمی میں مذکور ہے اس سے کو ن لوگ مرادیش؟

تو جمہور کامذ بہب ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن پرصدقہ حرام ہے اورا کھول نے
اس مدیث سے استدلال کیا ہے جے بخاری نے اپنی ' صحیح'' میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
سے روایت کی ،اکھول نے فر مایا: کھجورول کے تو ڈ نے کے وقت رسول اللہ شکی اللہ علیہ وسلم
کے پاس تھجوریں مائی جا تیں تو یہ اپنی تھجور اوروہ اپنی تھجور لاتے یہاں تک کہ آپ کے
پاس کھجورول کے کئی ڈ ھیر بمو جاتے تو حن اور حین ان کھجورول سے تھیلنے لگے پس ان میں
پاس کھجورول سے کھیلنے لگے پس ان میں
د ایک نے ایک تھجور نے کرا پیاے منھ میں ڈال کی تورسول النہ تعلیم اللہ علیہ وسلم نے دیکھ
لیا تو آپ نے کھجے معلوم نہیں کہ گھے۔

مدقہ نہیں تھاتی ہے؟۔

اور جمہور نے اس مدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو بھی مسلم میں حضرت زید بن ارقم رشی اللہ عندسے آئی ہے وہ فر ماتے ہیں: رمول الله علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان اس پوئی کے پاس جسے جم "کہا باتا ہے خطبہ دیسے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائی اور وعظ و نقیحت کی پھر ارشاد فر مایا: اما بعد! خبر دار! اے لوگو! میں ایک بشر ہی ہوں اعتقریب میرے پاس میرے دب عود بل کا فرستادہ آئے گاا ور بے شک میں تم میں دو چیزیں جیموز رہا ہوں ایک اللہ عود وجل کی محتاب جس میں بدایت اور روشنی ہے تو تناب البی کومضبوطی سے پکڑوتو آپ نے تختاب البی پر ابھارااوراس میں رغبت دلائی اور (دوسری) میرے اہل بیت بق تم میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد کرو، تم میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد کرو، تو حصین بن سرہ نے کہا: اے زید! آپ کے اہلِ بیت سے نہیں ہیں؟ تو زید نے کے اہلِ بیت سے نہیں ہیں؟ تو زید نے کہا: بے شک آپ کی ہویاں آپ کے اہلِ بیت سے نہیں نہیں آپ کے اہلِ بیت وہ بھی کہا: بے شک آپ کی ہویاں آپ کے اہلِ بیت سے بیں ایکن آپ کے اہلِ بیت وہ بھی میں جن پر آپ کے اہلِ بیت ایک ایک ہویاں آپ کے اہلِ بیت وہ کھی میں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے، انھول نے کہا: وہ کون ہیں؟ انھول نے فرمایا: وہ علی مقبل جعفراورعباس کی اولاد ہیں تو انھول نے کہا: کیاان میں سے ہرایک پر صدقہ حرام ہے؟ تو انھول نے فرمایا: ہاں۔

تو تابت ہوا کہ بی اوگ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں اس کے کہ مدیث میں آیا کہ محمد کی آل ہیں اس کے کہ مدیث میں آیا کہ محمد کی آل صدقہ نہیں کھاتی ہے۔ نیز صحیح مسلم' میں ابن شہاب کی روایت سے آیا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' یہ صدقہ لوگوں کے میل ہیں ،یہ محمد اور محمد کی آل کے لیے حلال نہیں ہے' بتو آل نبی جو درو د ابرائیمی ہیں مذکور ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ مرام ہے۔ اس لیے کہ بعض مدینٹی بعض کی تفییر ہیں۔

اوربعض علما اس بات کے قائل بیل کہ درو دِ ابرائیمی میں حضرت محد سلی الله علیہ وسلم کی
آل سے مراد آپ کی از واج اور ذریت میں اس کو ابن عبدالبر نے التمبید' میں ذکر کیا اور
ان لوگول نے اس پر اس حدیث سے احتدالال کیا جو صحیح مسلم' وغیرہ میں حضرت ابوحمید
ماعدی رضی الله عند سے آئی کہ نبی سلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا: یارمول الله! بم
آپ پر کیسے درو د جیسیجیں؟ تو آپ نے فر مایا: اس طرح بہو، ''اَللّٰهُمَّ حَسَلِ عَلٰی هُ حَمَّدٍ
قَعْلٰی اَزْقَاجِه وَ ذَرِّیَّتَیْدِه کَمَا حَسَلَیْتَ عَلٰی اِبْدَ اهِیْمَ ''اِلٰی اُخِرِه اور وحیہ احدالل یہ
جرکہ پر دوایت دوسری روایتوں میں واقع لفظ آئل' کی تفییر کرتی ہے۔
سور میں کو ایک میں میں میں اس میں کو ایک میں کرتی ہے۔

اور بعض علما اس بات کے قائل ہیں کہ آل نبی' جس کاذ کر درو دِ ابراہیمی ہیں ہے اس سے تمام امت اجابت یعنی قیامت تک نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین مراد ہیں۔ '' جلاء الافہام' اور' القول البدلیج' میں ہے کہ اس کو ابن عبد البرنے بعض المب علم سے نقل کیا ورسب سے پہلے اس قول کو جاہر بن عبد الندسے روایت کیا گیا جس کو پہلی نقل کیا اور سے زکر کیا اور سفیان توری وغیرہ سے روایت کیا اور اسی کو بعض اصحاب شافعی نے اختیار کیا جس کو ابوالطیب طبری نے ابنی ''تعلیق'' میں نقل کیا اور شیخ محی الدین نووی نے شرح مسلم جس کو ابوالطیب طبری نے ابنی ''تعلیق'' میں نقل کیا اور شیخ محی الدین نووی نے شرح مسلم میں اسی کو تر جیح دیا اور از ہری نے اسی کو اختیار کیا۔

ان کی دلیل اس سلمد میں یہ ہے کہ متحق تعظیم، قابل اتباع آل آپ کے دین اور آپ کے کام میں آپ کی اتباع کرنے والے یس کیوں کہ لفظ آل کا اشتقاق ای پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ وور ' اَلَ یَقُولُ '' بمعنی '' رَجَعَ " سے ہے اور متبوع متبعین کے سے مرجع ہو تے ہیں کیوں کہ وہ ان کے امام اور پیٹیوا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارخاد ہے: '' اِلَّا اَلَ لُوْطِ نَتِی کیوں کہ وہ ان کے امام اور پیٹیوا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارخاد ہے: '' اِلَّا اَلَ لُوْطِ نَتِی کیوں کہ وہ ان کے امام اور پیٹیوا ہوتے ہیں اللہ جمعہ نوائے لوط کے گھر والوں نی نی ہے ہو کہ مے نے انحیل پچھلے پہر بچالیا۔ ( کنز الایمان ) یہال '' آلِ لوط' سے مراد ان کی اتباع کے ہم نے انحیل پچھلے پہر بچالیا۔ ( کنز الایمان ) یہال '' آلِ لوط' سے مراد ان کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں اقارب اور غیر اقارب دونوں میں سے ابہذا جب' آل ''کا لافو نبی صلی النہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے جانے والے درود وال اور دعاؤل کے سیاق میں آیا تو یہ صلی النہ علیہ وسلم کے لیے پڑھے جانے والے درود وال اور دعاؤل کے سیاق میں آیا تو یہ اولاً اقارب متبعین پھر باقی تمام سیعین کو شامل ہوگا۔

اور بعض علما کا قول ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو درو دابرائیمی میں مذکور بیل حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے متقین میں، ان حضرات نے اس پر اس حدیث سے استدلال سمیا جس کو طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عند سے روایت کیا کہ رسول النہ علیہ وسلم سے بچر چھا گیا: آل محمد کون میں؟ تو آپ نے فرمایا: ہر متقی اور آپ نے آیت کر یمہ' یان آولیتا عُدَّ اِلَّا اللهُ قَلُونَ '' کی تلاوت فرمائی ۔ اس حدیث کو جبرتی نے بھی روایت کی اس حدیث کو جبرتی نے بھی روایت کی اس حدیث کو جبرتی نے بھی روایت کرا

یا نبچویں قشم درو دابرا ہیمی میں دارد شدہ تشبیہ پر گفتگو کے بیان میں: اوراس میں دو خیس ہیں:

# مهلی بحث

"آللُّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَعَلَى السِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ" اِلْي تَمَامِهَا، مِين وا قع تشبيه كحل ير گفتگو كے بيان مين:

فتح الباری میں ہے کھل تتبیہ کے بارے میں موال مشہور ہے کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مشنبہ مبہ ہے ادنی جو تا ہے حالال کہ بیبال درو داہرائیمی میں اس کابر عمل ہے محیول کہ محدثلی الله علیه وسلم تنها ابراجیم علیه السلام اور ابراجیم علیه السلام کی آل سے افضل میں جب که یمال آل محد کو بھی ملایا گیا ہے اوران کے افضل ہونے کا تقاضایہ ہے کہ مطلوبہ درو دبراس درو د ہے افضل ہو جوحضو سلی النہ علیہ وسلم کے علا و ہ کو حاصل ہے۔

فتح الباری میں کہا:اوراس کے کئی جواب دیے گئے میں پیمرمتعدد جوابوں کو بیان کیا . ہم ان جوابول میں سے چند کو ذکر کرتے ہیں جو<sup>وں گئے ، می</sup>ں مذکور ہیں اور جن کو دوسرے علمائے متقدمین نے بھی بیان تھیا۔

مذکورہ تشبید نفس درود میں ہے قدر و کیفیت میں نہیں ، یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: اِتّا وَحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَّالتَّبِينَ مِن بَعْدِهِ "الآيه(پ: ٢٠٦): النا ٠٠آیت: ۱۹۳)' بے ثک ہم نے آپ کی طرف وی جیجی جیسے ہم نے نوح اوران کے بعدا نبیا کی طرف و نی جیجی کی نظیر ہے کہ یہ تثبیدانسل وحی میں ہے مذکہ وحی کی قد راورموحی بِكُ مُنْ يَاتِ مِنْ اوراللهُ تعالىٰ كارشاد: وَآخِيينَ كَهَا آخِسَ اللهُ إِلَيْكَ (پ:۲۰ بن القصص آیت: ۷۷) "اوداحمان کیجے جیبے اللہ نے آپ براحمان کیا" کی نظیر ہے کیول کہ اس بات بیس کوئی شک بنیس کہ کوئی بھی ویرااحمان بنیس کر مکآ جیرا اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا بلکہ اس سے صرف اصل احمان مراد ہے نہ کہ اس کی مقدار اور ای قبیل سے ہوتائل کا قول: "آحسین اِلٰی وَلَدِکَ کَمَا اَحسَندَ اِلٰی فَلَانٍ ""اپنے بیچے کے مقدار ہوا کہ اور معنی ہے: "حسل اللہ وَلَدِکَ کَمَا اَحسَندَ اِلٰی فَلَانٍ ""اپنے بیچے کے مقدار ہیں اور معنی ہے: "حسل اللہ وَلَدِکَ کَمَا اَحسَندَ اِلٰی فَلَانٍ "اُسے اس کی مقدار ہیں اور معنی ہے: "حسل علی سیپیدنا مُحمَّدٍ حسلاۃً تَلِیْقُ بِمَقَامِهِ وَکَمَا لِهُ مَعْدَدِ کَ کَمَا حَسَلَیْتَ عَلٰی اِبْدَاهِیْمَ حَسَلَاۃً لَائْفَۃً بِمَقَامِهِ عِنْدَکَ" یعنی ممارے آقا مُحرَّفی الله علیہ وسلم پر ایسا درود بھی جو تیرے نزدیک ان کے مقام و کمال محمد کے لائق ہے جیرا کہ تو نے ابرائیم علیہ السلام پر ایسا درود بھیجا جو تیرے نزدیک ان کے مقام کے لائق تھا۔

#### د وسراجواب:

تَثْبِيهِ فَقُطْ آل كَى طرف لونتى بِ اور كلام " اَللّٰهُ مَّ صَلِّ عَلْى هُ حَمَّدٍ " بِرَحْلَ بُوكِيا بِهِرار ثاد بوا " قَعَلْبِي الدِمُ حَمَّدٍ كَمَا صَلَّنِيتَ " الْخ \_

وعلی ای محمد حدال جواب برتعقب کیا گیا ہے یعنی ابن دقیق العید نے تعقب کیا گیا ہے یعنی ابن دقیق العید نے تعقب کیا ہے کہ اللہ کی ہیں ہے کہ اس جواب برتعقب کیا گیا ہے یعنی ابن دقیق العید نے اس طرح کا درو د ابراہیم علیہ الله علیہ وسلم کی آل کے لیے اس طرح کا درو د ابراہیم علیہ السلام کے لیے واقع ہوا جب کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے انبیا بھی بیل ؟ انسول نے کہا: اور اس کا جواب ہے کہ کر دیا جاسکا ہما تھوں وہ تو اب ہے جوانسیل حاصل ہے مذکہ وہ تمام صفات جو تو اب کا سبب ہیں ۔ ہے کہ طلوب وہ تو اب ہے جوانسیل حاصل ہے مذکہ وہ تمام صفات جو تو اب کا سبب ہیں ۔ اور اس کے قریب علام بعقینی کا جواب ہے کہ تشید مقدار میں ہے در تبدییں ، یہاں تک اور اس کے کہنا جائے کہ غیر انبیا انبیا کے برابر نہیں بلکہ تشید ندم قدار میں ہے اور یہ انبیا اور آل کے درمیان قدر مشتر کے ہے۔

#### تيسراجواب:

تثبيهاس كى طرف نظر كرتے ہوئے ہے جوہمارے آ قامحه ملی الله علیہ وسلم اور محمد ملی الله علیہ وسلم کی آل کو حاصل جو گایعنی ہر ہرفر د کاد رو د تو ابتدائے تعلیم سے آخرز مایہ تک درو دیڑھنے والوں کے درو دول کا مجموعہ اس سے کئی گنازیاد وہوگا جوابرا ہیم علیہ السلام اوران کی آل کے لیے تھا جس كاشمار صرف الله عزوجل كو ہے - تقع "ميس ہے كدابن عربی نے اس كى تعبير اسينے اس قول سے کی ہے کہ مراد درود کادوام اوراستمرارے۔

"القول البديع" ميس ہے كہ شيخ الاسلام تقى الدين بكى عليدالرحمہ نے فرمايا كہ جب كوتى بندہ بنى صلی الله علیہ وسلم پر اِس کیفیت کے ساتھ درو دبھیجتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ہمارے آ قامحت الله عليه وسلم ير درو ديسج جليها كهاس نے ہمارے آ قاابراہيم عليه السلام اوران كى آل پر درو د بھیجا پھر جب ہی بات کو ئی دوسر ابندہ کہتا ہے ( یعنی پھر جب کو ئی دوسر ابندہ درو د بھیجتا ہے) تو داعی اول نے جو درو د طلب کیا تھاوہ اس کے علروہ دوسرادرو د طلب کرتا ہے کیول کہ یہ بات بدیسی ہے کہ دومطوب اگر چدایک دوسرے کے مثابہ ہول طالب کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتے بیں اور دونوں درو دمقبول ہیں حیول کہ نبی سلی النّہ علیہ دسلم پر درو د ایک مقبول دعا ہے تو ضروری ہے کہ اِس کا مطوب اُس کے مطلوب کا غیر ہوتا کہ ہر گر بحصیل حاصل لازم نہ آئے جیما کہان کے لڑکے تاج سکی نے کہا کہ جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تواللہ تعالیٰ نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر ایسادرود بھیجتا ہے جواس درود کے مماثل ہے جواس نے ابراہیم علیہ السلام اوران کی آل کے لیے بھیجا پس حضور پررب کے ایسے درو دئم نہیں ہول گے (بلکہ بے شمار ہول گے) آن میں سے ہر درو داس درود کے مطابق ہو جوابرا تیم علیہ السلام اوران کی آل کو حاصل ہوا کیول کہ صنور پراس درو دابراہیمی کے پڑھنے والول کی تعد دائم ہیں ہے (بلکہ بے شمارہے )۔

چوتھاجواپ:

مجموعه کی تثبیبه مجموعه سے میجول که ابرا جیم علیه السلام کی آل میں اندبیا میں جومحمد ملی الله علیه وسلم کی آل میں نہیں میں تو جب نبی سلی الله علیه وسلم اوران کی آل کے لیے اُس طرح کا درود طلب کیا گیا جو ابرا ہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے لیے ہے اور حال یہ ہے کہ ابرا ہیم علیہ السلام کی آل میں انبیا ہیں تو ہمارے آقا محر صلی اللہ علیہ دسلم کی آل کے لیے مطلوب درود سے وہ حاصل ہو گا جو ان کے لائق ہو گا کیول کہ وہ انبیا کے مراتب کو نہیں پہنچ سکتے ہیں اور وہ عظیم وہ حاصل ہو تیادتی باتی رہے گی جو ابرا ہیم علیہ السلام اور انبیائے کرام کے لیے ہے تو وہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے وہ فضیلت حاصل ہو سلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے وہ فضیلت حاصل ہو گی جو دوسرول کو حاصل نہیں ہے۔

اس قول کو حافظ ابن جحرنے'' فتح'' میں نقل کیااور'القول البدیع'' میں اس کو مفصل بیان کیا گیااور'القول البدیع'' میں اس کو مفصل بیان کیا گیااورا لیسے ہی'' جلاء الافہام' میں ، پھر'' جلاء الافہام' میں اس کو ثابت کرنے کے بعد کہا :اور بیقول سابق میں مذکورتمام اقوال سے عمدہ ہے۔

حافظ نے تقے 'بیں امام نووی علیہ الرحمہ سے نقل کیا ہے کہ تمام جوابول میں عمدہ وہ ہے جوامام شافعی کی طرف منسوب ہے کہ تثبیہ محمد کی اللہ سے تعلق ہے جیسا کہ گزرا اور ایسے ہی ہے جواب کہ اصل درود کی تثبیہ اصل درود سے ہے یا مجموعہ کی محموعہ سے بھر حافظ نے نقع 'میں ابن قیم سے نقل کیا کہ وہ تثبیہ مجموع بالمجموع کو تشخن کہتے ہیں پھر ابن قیم کے قول کی 'قوا حسین جِنهُ اَن یُکھا اَلٰی اَخِرِه 'کو اختصار کے ساقتہ ذکر کیا اور اسے باتی رکھا (اس کی تضعیف نبیس کی بلکہ اسے بیند کیا ) اور ہم اسے بعیہ نقل کرتے ہیں:

ابن قیم نے کہا کہ ہمارے آقا محملی النہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہیں بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سب سے بہتر ہیں جیسا کہ بی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رخی الله عنہما سے ارثادِ اللهی بی الله اضطفی الدَّمَ وَنُوْ عَا وَّالَ اِبْرَاهِنِهُ وَ آلَ عِمْرُنَ وَنِي اللهُ عَنْما سے ارثادِ اللهی بی الله اضطفی الدَّمَ وَنُوْ عَا وَّالَ اِبْرَاهِنِهُ وَ آلَ عِمْرُنَ وَلَى عَمْرُنَ اللهُ عَنْما اللهُ اللهُ اللهُ عَنْما اللهُ اللهُ عَلَى وَسَلَم کے علاوہ ابن قیم نے کہا: یہ تصریح ہے کہ جب آل ابرا ہیم میں حضورت کی اللهٔ علیہ وسلم کے علاوہ ابن قیم نے کہا: یہ تصریح ہے کہ جب آل ابرا ہیم میں حضورت کی اللهٔ علیہ وسلم کے علاوہ ابن قیم نے کہا: یہ تصریح ہے کہ جب آل ابرا ہیم میں حضورت کی الله علیہ وسلم کے علاوہ ابن قیم نے کہا: یہ تصریح ہے کہ جب آل ابرا ہیم میں حضورت کی الله علیہ وسلم کے علاوہ ابن قیم نے کہا: یہ تصریح ہے کہ جب آل ابرا ہیم میں حضورت کی الله علیہ وسلم کے علاوہ و

ابرا ہیم علیہ السلام کی ذریت سے دوسر سے انبیا داخل ہیں تو رسول النُدسلی الله علیہ وسلم بدرجہ او کی داخل ہوں گے تو ہمارا قول'' گھا ھتدا آئیت عَلٰی الِ اِبْدَ اهِنِیمَ "حضور سلی الله علیہ وسلم اور ابرا ہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے دیگر انبیا دونوں کو شامل ہوگا۔

پیمرانڈ تعالیٰ نے جمیں حکم دیا کہ ہم حضور پراور حضور کی آل پر خصوصاً درو دہیں جس طرح ان پر ابرا ہیم علیہ السلام کی تمام آل کے ساتھ عموماً درو دہیں جالاں کہ آل ابرا ہیم میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں اور حضور سلی اللہ اللہ وسلم کی آل کو درو د سے و بی حاصل ہو گاجوان کے لائق ہو گااور باقی تمام حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی رہے گا۔

ابن قیم نے کہا: اور اس وقت تثبیہ کافائدہ اور اس کا اپنی اصل پر جاری ہونا ظاہر ہوجاتا ہے۔ اور یہ کہ ان کے لیے درو دِ ابرائیمی سے طلب کیا جانے والا درو د دوسر سے لفظ سے طلب کیے جانے والد درو د دوسر سے لفظ سے طلب کیے جانے والے درو د سے زیادہ عظمت کا حاصل ہے کیوں کہ جب دعا سے مطلوب مشبہ بہ کا مثل ہے اور حضور کے لیے درو د سے سب سے بڑا حصہ ہے تو ان کے لیے مطلوب درو د جے تثبیہ دی گئی ہے اس سے زیادہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کے لیے ہے اور حضور کی طرف مشبہ بہ سے وہ حصہ مضم ہوگیا جو ان کے غیر کو حاصل نہیں ہوا جیسا کہ وہ ان کے مقام مخذی کے لائق ہے۔ س بیس آپ صلی اللہ عیبہ وسلم منفر دبیں ۔

اننمول نے کہا: تواس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کی آل میں سے ہرایک پر جن میں انبیا بھی میں حضور کی فضیلت ظاہر ہوگئی جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے اور یہ درو د اس تفضیل پر دلیل ،اس سے متعلق ،اس کو واجب کرنے والااوراس کا تقاضا کرنے والا ہوگیا النہ تعالی ان پراوران کی آل پرخوب خوب درو دوسلام بھیجے اورانھیں ہماری طرف سے اس سے افضل جزاد ہے جواس نے کئی نی کوان کی امت کی طرف سے دیا۔ آمین

## يا نجوال جواب:

یا نیج ال جواب جس ہے تنبیبہ پر دار دشدہ اعتراض اپنی اصل سے ختم ہوجا تا ہے یہ ہے کہ مشبہ ہہ نبحی مشبہ سے ارفع ہوتا ہے ،ایسا نبیس ہے کہ ہمیشہ ایسا ہو تا ہے بلکہ تنبیبہ بھی مساوی سے یااس سے ادنی سے بھی ہوتی ہے، حافظ نے 'فع ''میں کہا اور اس کوسخاوی نے بھی نقل کیا ہے کہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا بیدار ثاد ہے: 'الله مُنؤرُ السّباؤتِ وَالْآرُ ضِطَّمَتَ لُ مُنُورِ ہِ کَید شَکُورِ ہِ ' (پ: ۱۸ س: النور، آیت: ۳۵) تو جمہ: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا اس کے نور کی مثال الیں ہے نور کی مثال الیں ہے جیسے ایک طاق ہواس میں چراغ ہو۔ (ضیاء القرآن)

انھوں نے کہا: کہال جراغ اور کہاں اللہ کا نور الیکن جب مشبہ یہ سے مقصودیہ ہے کہ وہ الیمی شی ہو جو سامع کے لیے واضح اور ظاہر ہوتو نور الہی کو جراغ کے نور سے تثبیہ دی گئی ۔اسی طرح یہاں جب ابرا ہیم علیہ السلام اور ابرا ہیم علیہ السلام کی آل کی تعظیم درود کے سبب تمام جماعتوں کے نز دیک مشہوراورواضح تھی تو بہتر ہوا کہ ہمارے آقا محرسلی اللہ علیہ وسلم اور محرسلی اللہ علیہ وسلم اور محرسلی اللہ علیہ السلام اور ابرا ہیم اللہ علیہ السلام کی آل کے لیے اسی کے مثل درود طلب کیا جائے جوابرا ہیم علیہ السلام اور ابرا ہیم علیہ السلام اور ابرا ہیم علیہ السلام اور ابرا ہیم علیہ السلام کی آل کو حاصل ہوا۔

" فتح "میں کہا: ''فِنی العَالَمِینَ ''پرطس مذکور کاختم ہونااس کا مؤید ہے بیعتی جیسا کہ تونے ایرا ہیم علیدالسلام پراورابرا ہیم علیہ السلام کی آل پرسارے جہان میں درود کو ظاہر کیا۔

دوسری بحث: دوسر کے بی نبی کے بجائے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو تثبیہ کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ کے بیان بیس:

علما نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں ہم ان میں سے بعض کو ذکر کرتے ہیں ،ان میں سے برایک مراد ہوسکتا ہے کیول کہ ان میں سے برایک مراد ہوسکتا ہے کیول کہ ان کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے۔

#### يبلا جواب:

درو دابراتیمی میں ابرا نیم علیہ السلام کے ذکر کا سبب معراج کی رات حضور طی الله علیہ وسلم کی معرفت امت محمدیہ کو ان کے سلام کہلا نہیم بحضے کا مونس اور بدلہ دینا ہے جیسا کہ اس مدین میں معرفت امت محمدیہ کو ان کے سلام کہلا نہیم بحضے کا مونس اور بدلہ دینا ہے جیسا کہ اس مدین میں ہے جس کو تر مذی نے روایت کیا ہے اور ابن مسعود رنبی الله عمنہ سے من قرار دیا ،اہنھول نے فرمایا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اسراکی رات حضرت ابرا نہیم علیہ

بتائیں کہ جنت کی مٹی خوش گوار اور پانی شیریں ہے ،وہ جموار زمین ہے اور اس کے يورے 'سُبحانَ اللّٰهِ قِالحَمدُ لِلَّهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ آكْبَر" بي اور طِراني كي روايت بيں " وَلَاحَولَ وَلَاقُةً وَ اللَّهِ اللَّهُ ' كااضافہ ہے تو حضرت ابرا بیم علیہ السلام کو اس سلام اور تا کید کاصلہ دینے کے لیے ذکر وتشبیہ میں خاص کیا گیا۔

#### دوسراجواب:

ان کو ذکر میں اس لیے خاص کیا گیا کہ انھول نے ہمارا نام سلمان رکھا جیسا کہ اند تعالیٰ نے جميں اينے ال ارشاد سے خبر دى: 'هُوَسَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ '(ب: ١٥٦) : الحجي آيت: ٨٧) قوجمه: ال سے پہلے ابراہيم نے تحقارا نام مسلمان ركھا۔ (١) يعنى ابِينَ ال قُولَ مِن 'رَبَّنَاوَاجُعَلِّنَامُسُلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّك ' أ (پ این: البقره . آیت: ۱۲۸) نتو جهد: "اے ہمارے رب اور میں ایسے حضور گردن رکھنے والااور ہماری اولاد میں ہے ایک امت کو اپنا فرمال بردار بنا'' ۔اورشک نہیں کہ عرب ان کی اور ان کے بیٹے اسماعیل عبیہ السلام کی اولاد سے بیں تو خلیل کو تثبیہ کے ساتھ خاص کیا گیا تا کہ اس کا بدلہ ہوجائے . یا چول کہ وہ باپ میں اس لیے ان کی عزت افزائی مقصود لَكُي الله تعالىٰ كا ارثاد مِي: "مِلَّةَ آبِيْكُمْ إِبْرُهِيْمَ طَ" (ب: ١١٧): الْحُ .آيت: ٢٨) ترجمه: تمارے باب ارائیم کادین (کنزالایمان)

تيسراجواب:

ذكر اورتشبيه ميں سيدنا ابرا بيم عليه السلام كى تخصيص اس ليے ہے كه الله تعالیٰ نے انتيل خليل

<sup>(</sup>١)ه عن اسريد والحسن أن الضمير لابر أهم عليه السلام واستظهر وأبو حيان لفرب وتسميته ياهمىداكمىقىلىقىقولە:رىداواجىلدامسلمىن كومن دريندالىقمسلىقاك درو -اسعامى لعلامةابى اعصل شهابا دين السيد محمود الاوسى المعدادي المتوفى سمة اسر مرااح أصراء المطبعدار الكتب العليمة بيروت إثاريح الطبع دا "اهـ " وه م مبرهم

بنایا الله تعالی کا ارتاد ہے: 'وَا تَخَذَاللهُ اِبْدُهِیْمَ خَلِیْلاً '(ب: ۵، س: النهاء آیت: ۱۲۵) تو جعه: اورالله نے ابراہیم کواپنا گہراد وست بنایا۔ (کنزالایمان) اور تیمن کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محملی الله علیہ وسلم کوئلیل اور عبیب دونوں بنایا ۔پس حضو صلی اولی علیہ وسلم اولیٰ تعالیٰ کے خلیل اکرم اور عبیب اعظم میں کیول کہ اس خلیت کا مقام جو

حضور ملی الله علیه وسلم الله تعالیٰ کے تلیل اکرم اور حبیب اعظم میں کیوں کہ اس خلت کا مقام جو ہمارے آقامح دسلی الله علیه وسلم کو عطا کیا گیااس خلت کے مقام سے بڑھ کر ہے جو سید ناابرا ہیم

علیہ السلام کو عطائمیا گیاہے۔

ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روابیت کی کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : بےشک اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جیسا کہ اس نے ابرا ہیم کو خلیل بنایا تو میری اور ابراہیم کی منزل قیامت کے دن جنت میں آمنے سامنے ہوگی اور عباس ہمارے پاس دوخلیلوں کے درمیان ایک مومن ہول گے۔

اور مدیث معراج جسے بیبقی ،ابویعلیٰ اور بز اروغیر ، نے روایت کی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فر مایا: اے محد! تو آپ نے عرض کیا اے میرے رب ! میں مایا: ما نگ ،تو آپ نے عرض کیا گرفلیل بنایا ،ابو! میں مافنہ مایا: ما نگ ،تو آپ نے عرض کیا کہ تو نیا ہا ،ابو ایسی کوفلیل بنایا ،ابو یعلیٰ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا: بے شک میں نے بچھے تلیل بنایا ۔اور بیبقی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بے شک میں نے بچھے عبیب بنایا۔

اور مهم نے حضرت ابو ہریرہ واور حضرت حذیفہ دئی الله عنہما سے روایت کی کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے عدید شفاعت میں فر مایا کہ بس وقت ابل محشر ابرا جیم خلیل الله علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور الن سے شفاعت کا سوال کریں گے تو ابرا جیم علیہ السلام فر مائیں گے کہ میں اس کا مالک نہیں جول، '' إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْ لَا هِنْ قَدَا مَ وَدَا مَ وَدَا مَ وَكُمْ مَنْ جَيْمِ عَلَيْ لَا عِنْ مَا مَن عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال

قطلانی نے کہا کہ "قداء" کی تکرار سے ہمارے نبی محد سلی الله علیہ وسلم کی طرف اشارہ

ہے کیوں یہ آپ ملی ان نتیبہ و <sup>س</sup>امر کو اللہ تعالیٰ کی رویت اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا سماغ بغیر کسی وار بلد کے مانسل ہے ۔

تو نلت محمد بد كامقام التى او راكمل ہے جيسا كه هنورسلى النه عليه وسلم كو الذ تعالى نے بدمقام مظافر مایا کہ و والناتعالیٰ کے بعیب میں اور بیمقام فنکت کے مقام سے اوٹنی ہے جیسا کہ اس پر اس مدیث کی دیالت ہے جس کوئر مذی اداری اورامام احمد دغیر و نے ابن عباس فیں الذعنبما ہے روایت کیا کہ نجی تعلیٰ اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کجھے لوگ جیٹھہ کرآپ کا انتظار کر رہے تھے آپ نگلے بیمال تک کہ جب ان سے قریب ہوئے تو آپ نے ان کو بات جیت کرتے ہوتے ساتو آپ نے ان کی گفتگوسنی تو دیکھا کہ ان میں سے بعض تبدر ہے ہیں: تعنب ہے کہ : النُدتعالی نے اپنی مخلوق میں سے ایک خلیل بنایا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے خلیل میں اور روس ہے نے کہا: "وَ كُلَّمَ اللَّهُ مُولِينَ تَكُلِيمًا" (ب: ٢٠٠) النماء. آيت: ١٦٣) سے زیادہ تعجب ہے ( یعنی اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ موسی علیہ السلام کلیم اللہ ہیں )اور ایک دوسر سے نے کہا: عیسی علیدالسلام کلمنة ان اور روح الله بیل اور دوسرے نے کہا: آدم علیه السلام منتنى انها بين تورسول الناسلي الناعلييه وسلم بكل أرسلام كييے اور فرمايا: يبس نے تمحارا كلام اور تمهار \_ تتجب بمح منا كه ابرا بيم عليه السلام النه ك فليل بين اوروه ايسا بي بين اورموي عليه السلام نجی اندین اورو و ایما بی بین اورئیسی علیه السلام روح النداورگلمته الله مین اورو والیسے بی بین اور آدم ماييه السلامية في النه بين اورو والساجي بين خبر داريين الله كاحبيب بيول اوركو ئي فخرنبين اور قیامت کے دن لوا، الممرکو انتمانے والا ہوں جس کے پنیجے آدم ملیہ السلام اور ان کے ما وا ہوں ئے اور کو لی فخر نہیں اور قبامت کے دان سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہول اور ب سے پہلے میہ می شفا مت قبول کی مائے گی اور کوئی فخر نہیں اور سب سے پہلے جنت کے ' روازے ہے علقوں کو ہلانے والا جواں اور کو ٹی فخر نہیں تواہد کھولے گلاور مجھے اس میں داخل فر مائے لااورمیہ ہے یا نترفقر اینے مومنین ہول گے اور کوئی فخرنبیس اور میس اللہ تعالی کی بارطو ينس او لينن و آخرين بين ب سنزياد ومعزز تبول او رکونی فخر جين.

#### چوتھا جواب:

تثبیہ میں حضرت اہراہیم علیہ السلام کاذ کرخصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے کیا گیا تاکہ اس استِ محمد یہ کے لیے ان کے خوبصورت کارنامہ پر ان کا خوبصورت ذکر ہو جائے کیوں کہ الحصول نے امتِ محمد یہ کے لیے دعائی جیما کہ اللہ تعالیٰ نے میں اپنی کتاب عزیز میں خبر دی الحصول نے امتِ محمد یہ کے لیے دعائی جیما کہ اللہ تعالیٰ نے میں اپنی کتاب عزیز میں خبر دی والحی کہتے والیہ تھے کہ المحید کے اللہ تعلیہ کہ المحید کے اللہ تعلیہ کہ اللہ تعلیہ وسلم فرماتے اور المحیل تری کتاب اور پہنے علم سکھاتے اور المحیل خوب سے مارے آقا فرماوے کے اور المحیل خوب سے مارے آقا فرماوے کے دور الحی کہ تعلم سکھاتے اور المحیل خوب سے مارے آقا فرماوے کے دور الحی کہ تعلم سکھاتے اور المحیل خوب سے مارے آقا فرماوے کے دیا ہوں ''۔

تواس امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فلیل کاذکر جمیل کرے اور وہ ان کاذکر جمیل کیوں مذکرے جب کہ انفوں نے دعائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جمیس اس ارشاد سے خبر دی بیسی آئی لیسیان صِدْقِ فِی الانچونِین ' (پ ۱۹ س): الشعرآء ،آیت: ۸۲)" آئ قالح تعلیٰ لیسیان صِدْقِ فِی الانچونِین مِن الانچونِین مِن الائم مے "یعنی میرے لیے قالح تعلیٰ لیسی سے آخرین میں شائے دن اور ذکر جمیل رکھ اور وہ ہمارے آقا محر سلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو ان کے بعد آئی تو امتِ محمد بیاس میں بدرجہ اولی دافل ہے کیوں کہ وہ لیقینی طور پر آخری امت ہے اور اس لیے کہ انھوں نے اس بدرجہ اولی دافل ہے کیوں کہ وہ لیقینی طور پر آخری امت ہے اور اس لیے کہ انھوں نے اس بحر بیا کہ ایسی کر رہے ہیں گزری ۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے : إِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرْهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوٰهُ وَهٰ ذَاالنَّهِيُ وَالَّذِيْنَ اللَّبِيْنَ اللَّهُ وَلِيُ النَّهُ وَلِيُّ الْهُوْمِينِيْنَ "(ب: ٣٠٠): آل مُران ،آيت ٢٨) قد جعه: والنَّهُ وَلِيُّ الْهُوْمِينِيْنَ "(ب: ٣٠٠): آل مُران ،آيت ٢٨) قد جعه: بيروبوت اوريہ ني اور بين اور بين اور يہ الله الله الله جه والن كه پيروبوت اور يه ني مذكور "هٰذَ المان والي كاوالى الله جه و كنز الايمان) تو آيت ميں مذكور "هٰذَ الممان والي كاوالى الله جه و كنز الايمان) تو آيت ميں مذكور "هٰذَ

اللَّهٰ اللَّهٰ الله عمارے آقا محدثلی الله علیه وسلم بیں اور 'آلَّنِ بین اُهَنُوا''ے مراد بمارے آقامحدثلی الله علیه وسلم کی امت ہے۔

يهم يركنكيل عليه السلام كى دعااسيخ قول والجعل قي ليسان صِدْقِ في الأخِرِيْنَ " ان اعمال واقوال کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی طلب کومتلزم ہے جو اللہ تعالیٰ کے نز دیک یا کیز و اور قابل تعریف بیل اور بندول کے لیے خیر وسعادت کا موجب میں تو ہاں کسان صدق ' سے مراد شاہے حمن یعنی عمدہ تعریف ہے دوسر کے نظول میں وہ محاس جن پرمنتنیٰ علیہ متمل ہے کیول کہ اسان سے تین معانی مراد لیے جاتے ہیں (۱) شا جیسا کہ كُرْرا(٢) لغت الله تعالىٰ كا ارثاد ہے: "وَمَآ أَرُسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الطرب: ١٣٠٠ : إبراجيم، آيت: ٣) توجمه: "اوربم نے بررسول اس کی قوم بی کی زبان میں بھیجا کہ وہ انھیں صاف بتائے' ( کنزالایمان) اورارشاد ہے:' وَمِنْ اليته خَلْقُ الشَّهُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَانِكُمْ '(ب:٢١،٠): الروم، آیت: ۲۲) تنو جمه: "اوراس کی نشانیول سے ہے آسمانول اورزیین کی پیدائش اورتهماری از بانول اور رنینول کا انتقاف ( کنزالایمان )اورارشاد ہے: کیستانی الَّذِی يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ ٱعْجَمِينَ وَهُذَا لِسَانٌ عَوَنِيٌ مُّبِينٌ " (بٍ: ١٣س: النحل ،آيت ١٠٣) قنو جمه: "جس كى طرف دُ حالتے ميں اس كى زبان جمى ہے اور يه روش عربي زبان ٔ ۔ ( کنزالایمان ) ( ۳ )اوراس سے زبان بھی مراد لیاجا تاہے ( زبان سے بیبال مراد و ، زبان بو عنو انرانی ہے ندکه لغت ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے ؛ لَا تُحَوِّرُكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ ید " (پ:۲۹ بس: القیامة ، آیت: ۱۷) تو جمه: "تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے سائته اینی زبان کوتر کت بند دو' ر کنز الایمان )

تو خلیل نے رب تعالی سے اسان صدق یعنی شائے من کا سوال کیا جس سے ان نیک انمال واقوال اور قربتوں و کا منتوں کا بیان جو جن سے وہ تحقق جو تا ہے اور وہ اس لیے تاکہ ان کی اقبتا کی جائے اور وہ ایسے بعد والول کے لیے بہترین نمونہ بن جائیں۔ اورلمان صدق کے ذریعدلمان کذب سے احتراز ہے اور وہ اس چیز کے عوض تعریف ہے۔ اسلان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'و ٹیج بیٹون ہے۔ جس کی کوئی حقیقتِ فعلیہ مذہور کیوں کہ وہ مذموم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: 'و ٹیج بیٹون آن ٹیخنٹ کو ایمتا کم یفغ کو افکا تخسسہ تنگئ نے ہمتفاز قوق المعذاب 'الآیة (پ: ۴ س): آل عمران آیت: ۱۸۸) تو جعمه: ''اور چاہتے ٹی کہ ہے کیے ان کی تعریف ہوا یموں کو ہر گز عذاب سے دور مذہاننا''۔ (کنزالا یمان)

اورشک بنیں کہ ان تمام میں سب سے بڑے جھیں لیان صدق ، ٹنا تے حق ، ذکر کی رفعت اور مقام و مرتبہ کی بلندی عطا کی گئی وہ ہمارے آقا محم سلی الله علیہ وسلم بیل جن کی الله تعالیٰ نے سارے جہان اور ماری امتوں میں تعریف فرمائی ، جن کا ذکر ہر مذکور پر اور جن کا شکر ہر مشکور پر باند فرمایا ، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : '' وَ دَفَعَنَا لَكَ ذِسْحَ لِنَا ' (پ: ۳۰ س) : الانشراح ، آیت : ۳ بلند فرمایا ، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے نے تعارا ذکر بلند کردیا '' (کنزالایمان ۔ ) قنو جمعه : ''اور بم نے تمارے لیے تمارا ذکر بلند کردیا '' (کنزالایمان ۔

# يانچوال جواب:

حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کوتشبیہ بیس ذکر کے ساتھ اس سے خاص کیا گیا کہ وہ ہمارے آقامحمر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیول بیس افضل ہیں کیوں کہ وہ رحم کرنے والے باب ہیں کیول کہ ابرا ہیم ہمریانی زبان کا لفظ ہے جس کامعنیٰ عربی بیس " آب دَجیدم " ہے یعنی رحم کرنے والا باپ اور و واللہ کے خلیل ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی اور شیخ الا نبیا ہیں ۔

الند تعالیٰ نے ان کو امام کہا ۔ار شاد فر مایا: "وَإِذِ نِسَتَلَیٰ اِبْلَا هِیْمَدَ رَبُّهُ بِکَلِمْتِ فَاَتَمَّتُهُنَّ وَالْمَالُ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اورامت كها ارشاد فرمايا: "إِنَّ إِبْرُهِيْمَدَ كَانَ أَمَّةً "(پ: ١٣٠): النحل آيت: ١٢٠) قد جمه: بلا شبرابرا بيم ايك مرد كامل تيم ( ضياء القرآن ) اورامت كامعني بيال

کامل نمونداور بھلانی کی تعلیم دیسے والا ہے۔

اوان کانام قانت رکھا، فرمایا: 'قانِقًا یِلْهِ تحینیْفًا '(پ: ۱۳۳) انحل، آیت: ۱۲۰)

قرجعه: ''الله تعالیٰ کے مطبع تھے ، یکموئی سے حق کی طرف مائل تھے'۔ (ضیاء القرآن) اورقانت کا مطلب الله تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والااوراس کی اطاعت سے لگار ہے والا اوراس کی اطاعت سے لگار ہے والا اوراس کی اطاعت سے لگار ہے والا اوراس کے غیر سے اعراض کرنے والا اوراس کے غیر سے اعراض کرنے والا اوراس کے غیر سے اعراض کرنے والا ہے۔

اور بلا شبہ سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے قائد وہ ہمارے آقامحمطی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بیچھے اسراء کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاومرسلین نے نماز پڑھی۔ اور جس طرح حضور سلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں امامول کے امام بیں آخرت میں بھی الن کے امام بیں جیسا کہ ایپنے رب کی نعمت کا چرچا کرتے ہوئے اس کا اعلان فرمایا،ارشاد فرمایا:' جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نبیول کا امام ،ان کا خطیب اور ان کی شفاعت کا مالک ہول گا بحول کی فخر نہیں'۔ اس مدیث کو تر مذی وغیرہ نے روایت کیا۔

ادرای طرح سیدناابرا بیم علیه السلام نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی ،سب سے پہلے فتذ کیا اور سب سے پہلے فتذ کیا اور سب سے پہلے بالول میں سفیدی دیکھی تو عرض کیا: اے میر سے رب! یہ کیا ہے؟ فرمایا: وقار بتو عرض کیا: "رَبِّ زِدنِی قَقَارًا"" اے میر سے دب! میر سے وقار میں اضافہ فرما"۔(۱)

اورالله تعالیٰ نے ان کے حق میں شہادت دی کہ انھوں نے احکام الہمیہ کو پورے طور بربحالایا ارشافر مایا: فرانز هیئة اللّذِی وَفَی "(ب:۲۷،س:النجم،آیت:۲۳) توجمه: "اور ابرا جیم (علیہ السلام) کے حیفوں میں جو پوری طرح احکام بجالاتے '۔ فرایا القرآن)

<sup>( )</sup>مشلوة المص تشريم

اور خلت کے امتحال میں کامیاب ہوئے چنانجیدان کا دل رحمٰن کے لیے خالی ،ان کا لڑ کا قربانی کے لیے تیار ،ان کابدن آگ کے حوالے اور ان کا مال مہما نوں کے لیے وقف تھا اور اللہ نے ان کے ذریعہ اہلِ باطل کے ساتھ مناظرہ کرنے اور انھیں دلائل و برامین مع خاموش کرنے کاطریقہ بتایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمیں اپنے اس ارشاد سے اس کی خبر دی : "فَلَتَّاجَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاي كَوْ كَبًّا " (ب: ٢٠٠٠: الانعام، آيت: ٢٤) توجمه: " بهرجب ان پررات کااندهیرا آیاایک تارادیکها" ( محنزالایمان )اییخ اس ارشاد تک: "وَتِلْكَ مُجِّتُنَا النِّيْ الْمِيْمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجْتٍ مَّنْ نَشَآءُ" (ب: ٤٠): الانعام،آیت: ۸۴) تو جعه: اور په هماري دليل ې که بم نے ابرا بيم کواس کي قوم پر عطافرمانی ہم جے چاہیں درجوں بلند کریں''۔ ( کنزالایمان ) اورا کھول نے عظمت والا گھر کعبة معظمہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ نے اکھیں حکم دیا کہ دہ اس کے بچ کااعلان کریں،الغرض ان کے مناقب شمار سے باہراور ذکر سے ستغنی ہیں۔ پس و خلیل نبیل ،سید جلیل علی نبینا وعلیه الصلا ة و السلام تحق میں که جمارے آقا محد صلی الله علیه وسلم پر درو د کے حمن میں تشبیبا ان کاذ کر کیا جائے۔

چھٹی قسم "قبار ک علی سیدنا مُحَمَّدٍ قَعَلٰی الِ سیدنا مُحَمَّدٍ " کمعنی پر گفتگو کے بیان ہیں

برکت کااشتقاق دو چیزول پر دلالت کرتا ہے(۱) ثبوت و دوام (۲) زیادت ونمو۔

صحاح میں ہے: ''کُلُ شَسیءِ ثَبَتَ قَ أَقَامَ فَقَد بَرَكَ '' یعنی ہروہ چیز جو ثابت اور قائم ہوا ک کے لیے ''بَرَکَ 'کااستعمال ہوتا ہے۔

اور "بِرِكَةً" باكے كسره كے ساتھ وفل كے معنىٰ ميں ہے اوراس كايہ نام اس ليے ركھا گيا كه اس ميں يانی قائم رہتا ہے۔

اوركما جاتا ب: "هذَ االشُّسى عُفيهِ بَرَكَةٌ: نَمَا عُوزِيَا دَةٌ" "الى چيزيس بركت

جِ يَعَىٰ زَياد تَى اورانماف ہے 'اور'' تَبرِيک ''کہتے ہِن برکت کی دعا کرنے کو ِ اللّٰہ نَعَالٰی ''' اللّٰہ تَعَالٰی '' اللّٰہ آیت: ۸) قوجمہ: آن بُورِ کَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا '(پ: ١٩، س: الممل، آیت: ۸) قوجمه: 'برکت دیا گیاوه جواس آگ کی جوه گاہ سے یعنی مویٰ اور جواس کے پاس ہیں یعنی فرشتے''۔ (کنزالا یمان)

اور كهاجاتا ہے: "بَارَكَهُ اللَّهُ تَعَالٰی فِیهِ" "الله تعالیٰ اس كو اس میں بركت دے"،ارشادِ اللی ہے: "آلَتِی بُرَ کُنَا فِیْهَا" (پ: ١١٠): الانبیا،آیت: ١١) قر جمه: "جم میں ہم نے بركت رکمی در كنزالا يمان)

اور کہا جاتا ہے: ''بَارَکَ عَلَیهِ '''اک پر برکت دے'،ار ثادِ الٰہی ہے: وَبُوَ کُنَا عَلَیْهِ وَعَلٰی اِسْلِیٰقَ ''(پ: ۲۳،س: الصَفْت، آیت: ۱۱۳) توجمه: '' اور ہم نے برکت اتاری اس پراور اسحاق پر۔(کنز الایمان)

اور کہا جاتا ہے: "بَارَ کَاللّهُ مَّعَالٰی لَهُ" اللّه تعالٰی اس کو یا اس کے لیے برکت دے "، صدیت میں ہے: "اَللّٰهُ مَّا اهٰدِنِی فِیْمَنْ هَدَیْتَ، قِعَا هَانِی فِیْمَنْ عَا فَیْتَ، وَتَوَلَّنِی فِیْمَنْ تَوَلَّیْتَ، وَبَارِکُ لِی فِیْمَا اَعْطَیْتَ ""اے اللہ! مجھے اپنے ہدایت یافتہ بندول میں شامل فر ما، مجھے اپنے در گزر کیے ہوئے بندول میں داخل فر ما، مجھے اپنے دوستول میں شامل فر ما، مجھے اپنے دوستول میں داخل فر مااور میرے لیے اپنی عطا کردہ معتول میں برکت نازل فر ما"۔

اور "مُبَارَک" وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ اللہ م کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: "وَجَعَلَنِی مُبْرَكًا آیْنَ مَا کُنْتُ "(پ: ١٦٠٪): م یم آیت: ۱۳۱) ننو جصه: "اوراس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہول"۔ (کنزالایمان)

اور تَبْرَكَ اللهُ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ "(پ: ١٥٠): الاعراف، آيت: ٥٣) توجمه:
"الله برُّ في برَّلَت والا بي جو مارے جہان كا رب بے كامعنی بي تَعَاظَمَ فِي كُثُرَةِ
صِفَاتِهِ وَكَمَا لَاتِهِ وَبْقَائِهَا ، وَتَعَاظَمَ فِي عَظِيْمِ نِعَمِهِ وَخَيْرَاتِهِ وَإِفَاضَاتِهِ آنُوا عَ

البرّ وَالَّاحُسَانِ عَلَى مَخُلُوْقَاتِه وَدَوَامِهَا، فَهٰذَا الْوَصْفُ يَدُلُّ عَلَى كَتُّرَةِ كَمَالَاتِ الذَّاتِ وَكَثْرَةِ صِفَاتِ الْاَفْعَالِ الفَتَّاضَةِبِالْخَيْرَاتِ عَلَى الْمَخْلُوْقَاتِ" يعنى و مُعظيم ہے اپنی صفات وکمالات کی کنرت اور ان کی بقایس اور عظیم ہے اپنی عظیم تعمتوں اور بھلا ئیوں میں اورا بنی مخلوقات پرتسم قسم کی بھلا ئیوں اور احمانات کا در پابہانے اوران کو برقر ارر کھنے میں ،تو یہ وصف ذات کے کمالات کی کثرت پر اور افعال کی صفات کی کنرت پر د لالت کرتاہے جومخلوقات پر بھلائیوں کاد ریابہانے والی ہے۔ تو تمام برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیل جیبا کہ حضور سلی النہ علیہ وسلم نے حدید ہے ون فرمایا جب کد پانی کا چشمہ آپ کی مبارک انگیول سے بھوٹ بڑا تھا، آپ نے فرمایا : "حَيَّ عَلَى الطَّهُوْدِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى" أَوْ بركت والحاورياك كرنے والے (يانی) کے پاس اور بركت الله تعالى كى طرف سے ہے \_ ( بخارى ) اور برکت کامطلب شی مبارک میں کنڑت کے ساتھ البی بھلائی کا ثبوت ہے،ارشادِ البی ے : وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آیْنَ مَا كُنْتُ " (پ: ١١٦): مريم آيت: ٣١) أي متوضِعة الخَيرَاتِ الإلْهِيَّةِ، قرجمه: "يل تبيل رجول الله في مجم مبارك بنايا يعنى البي مجىلا ئيول كامحل بنايا"\_

اورلية القدرك بارك من رب تعالى كاار ثادب: أَنَّا أَنْوَلُنهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ "(پ: 10/1) الدخان آيت: ٣) لِكَثْرَةِ الخيرِ الإلهِيّ الَّذِي يَتَدَفَّقُ فِيهَا عَلَى العِبَادِ ، قرجهه: "بِحهه: "بِحهه بم في اسلام السي رات من اتارا جومبارك م في رات كي كثرت كي و جد مع جواس رات بندول برات تي مي "

اورارثاد ب: وَنَزَّلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَآءَمُّ لِمَ الْنَهِ الْنَهِ الْمَانِ بِ١٩٠٠ قَ. آيت : ٩) أى كَتْفِيرُ اخْيرُ وْفَعُهُ وَ وَجِمه : "اور بم نے آسمان سے ايرا پانی اتارا جو مبارک ہے يعنی جو بہت خير اور نُفع والا ہے ۔ پجم ال کی تفسیل بیان فر مائی ،ارثاد فر مایا: "فَانْبَتْنَا بِهِ جَنْتٍ وَجَبُ الْحَصِيْدِ وَالنَّهُ فَلَ لِمِسْفَتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ رِّزُ قَا لِلْعِبَادِ وَ آحْيَيْنَا بِهِ جَنْتٍ وَ حَبُ الْحَصِيْدِ وَ النَّهُ فَلَ لِمِسْفَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ رِّزُ قَا لِلْعِبَادِ وَ آحْيَيْنَا بِه

تِلْدَةً مَّذِيتًا اللَّية - (ايضا) تو جعه: "پس ہم نے اگائے اس سے باغات اور اناج جمل کا کھیت کا ٹا جا تا ہے اور مجور کے لمبے لمبے درخت جن کے بھے (پھل سے) گندھے ہوتے میں بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے زندہ کردیا اس پائی سے مردہ شہر '- (ضیاء القرآن) ادر اس برکت کے سلطے میں جس کا اللہ سجانہ نے زمین پر فیضان فر مایا ، ارشاد ہے: 'وَجَعَلَ فِیْهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَبُوكَ فِیْهَا ''اللَّیة (ب: ۲۲، س: ہم السجد، آیت: ۱۰) تو جعه: ''اور اس نے (بی) بنائے ہیں زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر (اٹھے ہوئے) ہیں اور اس نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس میں '- (ضیاء القرآن) اور اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ زمین کے پیٹ میں ایک داندر تھا جا تا ہے تو وہ اس نے بہتوں کو اگا تا ہے اور ایک گھلی لگائی جاتی ہے تو وہ کافی تعداد میں کھل دیتی ہے اگر اللہ تو داندایک داند دیتا اور گھلی ایک گھلی دیتی فَتَابُوكَ اللهُ وَبُ العٰلَمِینَ "تو اللہ جو سار ہے جہان کارب ہے۔

اورسب سے زیادہ برکت والاجس کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی اورجس کو مبارک بنایا وہ جہال بھی ہو ہمارے آقا محد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کی ذات اور ذرے ذرے میں، جن کے مبارک دل اور سماعت وبصارت میں، جن کی عقل اور تمام پاکیزہ تواس ومدارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے پاکیزہ تواس ومدارک میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور ان کے لیے ان تمام چیزوں میں رکت رکھی جو اس نے اپنے مجبوب کو عطائی جیسے ہدایت ، علم ، ممل اور وہ عام بھل تی جو سارے جہانوں کو عام ہے توان کی ذات سے زیادہ عام برکت کوئی برکت نہیں اور ان کی ذات سے بڑی مجل لئی تمیل کی تو بیس کے توان کی ذات سے زیادہ عام برکت کوئی برکت نہیں۔

ایقینا آپ کی پیاک ذات اور ذرات برکتول اور بھلائیول کا فیضان فرمانے والی ہے بہتا نجیہ آپ کے مبارک ہانتھ نے کسی کھانے یا پینے والی چیز کو نہیں چھوامگر اس میں برکت النہمیآ تئی بھی بحس کے مبادک ہانتھ اپنالعاب اقدس نہیں ڈالے مگر اس میں برکت رکھ دی گئی بھی النہمیآ تئی بھی برکت رکھ دی گئی بھی انسان کے سربہ جبرہ یا جسم کے کسی حصد پر ہاتھ نہیں پھیرامگر اس میں برکت ، شفاء اور تازگی انسان کے سربہ جبرہ یا جسم کے کسی حصد پر ہاتھ نہیں پھیرامگر اس میں برکت ، شفاء اور تازگی

صلول کرگئی اور آپ صلی الله علیه وسلم کا جسم شریف کسی کپڑے سے مس نہیں ہوا مگر اس میں برکت د اخل ہوگئی ۔

اوربے شک آپ کی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کے وضو کے پانی پر، آپ کی رینٹھ.
آپ کا تھوک اور آپ کے کپڑوں سے برکت حاصل کرنے پر مزاحمت کرتے تھے جس کے اطینا ان بخش دلائل میں نے اپنی کتاب "حول شمائله الحمیدة صلی الله علیه وسلم" میں بیان کیا ہے۔

اوربے شک الله تعالیٰ نے آپ کی سماعت و بصارت میں وہ برکت رکھی کہ آپ کہتے تھے: "اِنِّی آرٰی هَا لَا تَرونَ وَ اَسمَعُ عَا لَا تَسمَعُ عُونَ "" میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں دیکھتے ، میں وہ دیکھتا ہوں جوتم نہیں سنتے"۔

جیسا کہ اللہ بھاندنے آپ کے لیے آپ کے اخلاق میں برکت رکھی تو آپ نے اسپے خلق عظیم سے تمام لوگول پر قدرت پالی۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت میں ایسی برکت رکھی کے اندرآپ سے مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں رہی ،آپ بڑے میں ایسی برکت رکھی کے اندرآپ سے مقابلہ کرنے کی استطاعت نہیں رہی ،آپ بڑے سے بڑے بہاری متاب اسلمائل المحدید "کامطالعہ مناسب ہے جہاں تفصیل دلیل کے ساتھ موجو دہے۔ اسلمائل المحدید" کامطالعہ مناسب ہے جہاں تفصیل دلیل کے ساتھ موجو دہے۔

ای طرح الله تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ہدایت اور علم میں برکت وی چنانجے آپ کو ایسی ہدایت دی جوتمام مخلوق کے لیے عام اور نفع بخش ہے، ارشادِ الٰہی ہے: ' اِنتَّمَا آنْتَ مُنْدُرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ "(پ: ١٣٠٠): الرعد، آيت: ٤) تنوجمه: "تم تو محض دُر سانے ر۔ دالے ہو ادر ہرقوم کو راہ دکھانے والے''۔اور ابن مرد ویہ نے ابن عباس سے اور ابن جریر نے عکر مداور ابواضحیٰ سے روابیت کی کہ منذراور ہادی رسول النّہ علی اللّٰہ علیہ وسلم ہیں۔ اورال كى وجديد كـ لا هادٍ "معطوف مے "مُنذِدٌ" ، براور لكي قَومٍ "ال متعلق بـ تو حضور طلی الله علید وسلم تمام قوموں کے لیے ہادی ہیں آپ کی لائی ہوئی ہدایت تمام امتول كومحيط ہے اور وہ اس ليے كه الله تعالىٰ نے آپ كے ليے تمام انواع بدايت كوجمع فرماديا۔ انبیااور ان کی ہدایت کا ذکر کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: 'اُولیّات الَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُدُهُمُ اقْتَدِه ''(ب: ٤،٠٠): الانعام، آيت: ٩١) **ترجمه**: ''يروه میں جھیں اللہ نے ہدایت دی تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں''۔اور اللہ سجانہ نے فَيْهُمُ اقتَدِه "بنيل فرمايا (جس كاتر جمه بوگا آپ ال كى پيروى كريس) كيول كه آپ على الله عليه وسلم كوآپ سے پہلے كے تھى نبى كى پيروى كا حكم نہيں ديا تحيا بلكه فرمايا: "فَجهُمُ اقتَدِه "" آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں" ظاہر ہےکدان سب کی ہدایت الله تعالیٰ کی طرف ہے ہے تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے تمام ہدایتوں کو جمع فرمادیا اور آپ کو ال تمام کی تغلیم دی پس حضور شکی الله علیہ وسلم کی ہدایت ہرقوم کے لیے صالح، شکم اور **ہر جماعت کے** ليے نيك بختی كاضامن ہے۔

توالله رب العالمين بزى بركت والا ب جس نيبول كے امام صلى الله عليه وسلم كى بدايت بيس بركت دى اور جب آسمان سے اتر نے والے پانی بيس الله تعالیٰ نے السى بركت رئى كداس سے زينن زندہ جو جاتی ہے اور چارہ . گھاس . کھيتيال، درخت اور جو کچھ بھى الله يس سے نينن زندہ جو جاتی ہے اور چارہ . گھاس . کھيتيال، درخت اور جو کچھ بھى الله بين ہيں جيما كدار شاد الله بين ہيں جيما كدار شاد الله بين وين الله بين جيما كدار شاد الله بين وين السّماني مائي مله ويائي بين جيما كدار شاد الله بين وين السّماني وين السّماني مائي مله ويائي الله بين بين الله بين الل

برکت النہیے ہدایت محمدی میں زیاد ہ شامل اور زیاد ہ عام،اس کااثر دلول کی زمین میں زیاد ہ عظیم اور زیاد واہم ہوگا۔

حضور سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہے شک اس ہدایت اور علم کی مثال جس کے ساتھ الله تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین کو بہنچی اور اس کا (زمین کا) ایک حصہ عمدہ تھا اس نے پانی کو قبول کر لیا تو بہت زیادہ چارہ اور گھا س اگلیا اور اس کا کچھ حصہ قحط زدہ تھا اس نے پانی کو روکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا تولوگوں نے اس کو بیا بیلایا اور کاشت کی اور اس کے ایک دوسر سے حصہ کو بھی بینجا جو محض بموار ہے نہ یانی کو روکا ہوا در نگھا س اگا تاہے۔

تو یمی مثال ہے اس شخص کی جو دین الہی پیل فقیہ ہوااوراسے اس چیز نے نفع پہنچا یا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا تو اس نے سکھا اور سکھا یااور مثال ہے اس شخص کی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سبے سر نہیں اٹھا یااوراللہ کی اس بدایت کو قبول نہیں کیا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گا۔
ساتھ مجھے بھیجا گا۔

اور منورسلی الله علیدوسلم نے ارشاد فرمایا: "ایمان کی ستہ سے زاید شاخیس ہیں، ان میس: سب سے افغیل "قلابات اِلگاللَّهُ" ابنا ہے اور سب سے ادنی رائے ہے تکلیف دہ چیے کو جنانا ہے اور فرمایا: حیاایمان کی ایک شاخ ہے جیسا کہ تعلیم مسلمہ وغیر میں ہے۔

یقینا سیر السادات ( لیعنی حضو تعلی الندعلیہ وسلم ) نے قسم قسم کی مخلوقات پر بجلا ئیوں اور سعادتوں کے ذریعہ برئتوں کاجو فیضال فر مایا ہے ال کا احاطہ سوائے زیمن وآسمال کے رب کے بح تی نہیں سرسکتا۔

ساتویل فقیم "فیی الغالمین" پر گفتگو کے بیان میں ابرائیم عید مافز سن وی عید الزمد نے فرمایا: "فی العالمین" سے سارے جہان میں ابرائیم عید السرم نے دور اور برات نے شہور جونے اور سرت ویزرگ کے عام جونے کی طرف افارہ نہاور برات نے شہور جونے میں جمارے نبی عیدالصلا قوالسلام کے لیے افارہ نہاور ایس پھیلنے اور شہور ہونے میں جمارے نبی عیدالصلا قوالسلام کے لیے مطوب الیاد و داور ایس برات نہ ہوا اس درود اور اس برکت کے مثابہ واور بے شک الله معموب الیاد و داور ایس برکت کے مثابہ واور بے شک الله الله فوب الیاد و داور ایس برکت کے مثابہ واور سے شک الله الله فوب الیاد و داور ایس برکت کے مثابہ واور ہے شک الله فوب الیاد و داور ایس برکت کے مثابہ واور ہے شک الله و برخ کی الله و برخ کی میں اس کی تعریف باقی کھی سوم جوابراہیم پرزر ( محزالا میران)

ا الديناه ناوتنان نه البيئة تليم ميدالهادم في ورت في ان كے پر فو سيت مام نميا ور مائيس يتن ان في تعريف كيميو يا ليمن ان بينا نه نسبا اليم تلي الرم تلي از معبدوآ په وعمر کے ذکر کو تمام عالمین ،اولین وآخرین میں ہراس پر بلندفر مایا جس کاذکر شاوشکر کے ساتھ کیا گیا جیسا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:''میں اسپنے رب کے حضور اولین وآخرین میں سب سے زیاد ،معزز ہوں اور کوئی فخر نہیں''۔

اپنے حبیب کے چرچ کو عام کیا، ان کے لیے مدح و ثنا کے نشانات کھیلائے اور انھیں بزرگی کا پرچم اورلواء المحدعطا کیا جس کے بیچے تمام انبیا ہوں گے جیسا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:" آدم اوران کے علاوہ میر ہے جھنڈ ہے کے بیچے ہوں گے اور کوئی فخر نہیں' ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے تنبعین میں سے بنائے، ان کے جھنڈ ہے کے بیچے رکھے اور ان کے رفیقوں میں سے بنائے۔ ان کے جھنڈ ہے جی شیخے رکھے اور ان کے رفیقوں میں سے بنائے۔ (آمین)

"آلعَالَمُونَ"ايااسم بجوجمع كما اللحق بالكامفرد"عالَم" بجس كامعنى ب "مَا يُعلَمُهِ "جَل كَ ذريعه جانا جائے جيسے "خَاتَم "جن كامعىٰ ہے:"مَا يُحتَمُه "جن كة ديعه مركا ياجات اور "طابع جس كامعنى م: "مَا يُطبَعُبِه "جس كة ديعه و طالعات اورعالم كايه نام ال ليے ركھا گيا كه وہ اپنے پيدا كرنے والے پرعلامت ہے تو وہ "عالَم" ہے باس معنی کماس کے ذریعماس کے پیدا کرنے والے اوراس کی تدبیر کرنے والے کو جاناجا تاہے۔ اور '' آلعَالَمُونَ ' مُخلوقات کی تمام صنفول کو شامل ہے عالم ملک ، عالم ملکوت ، عالم جبروت اور اس کے تخت عالم ملائکہ، عالم انس اور عالم جن داخل بیں اوراس کے تخت تمام ارواح اور عالم اشباح ،عالم خلق اور عالم امر داخل میں اور عالموں کا شمار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر عَنَا، ارثاد الْبِي بِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْ دَرَبِكِ إِلَّاهُوَ " (بِ: ٢٩، سَ: المدرّ ، آيت: ٣١) توجمه: "اورتمحارے رب کے شکرول کواس کے سواکوئی نہیں جانتا" ( کنزالایمان) اوران شاءالله عالم کے بعض اقسام کے سلملہ میں بحث دوسری مختاب میں آئے گی۔(۱) اور بعض تحققتین عارفین نے بیان کیا ہے کہ عوالم عرشیہ یعنی عرش کریم سے تعلق عوالم کو اللہ

<sup>(</sup>۱) اس سے مصنف کا اشارہ اپنی کتاب "الایمان بعوالم الآخرة ومواقفھا" کی طرف ہے،مترجم

ورودشر سے ۔ ا

تعالیٰ کے علاو دکوئی نہیں جانتااور و ہاں ایک لا کھ قندیلیں عرش کے ساتھ معلق میں اور آسمان وزیعن اور آسمان وزیعن اور جنت وجہنم ان قندیلوں میں سے ایک قندیل ہے اور بقیہ قندیلوں میں جوعوالم میں ان کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ عالم عرش کے شمولات میں اور بقیہ عوالم کواللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

عبدالله (عبدالله سراح الدین مؤلف کتاب) کہتا ہے: مناسب نہیں ہے کہ تقلمند آدمی عبر الله علیہ وسلم نے عبر الله علیہ وسلم نے عبر ان قندیلول کے وجود میں شک کرے کیول کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے اُئد کے بارے میں ارشاد فرمایا: 'ان کی رومیں ان قندیلول کی طرف پناہ لیتی میں جوعش کے ساتے میں معلق ہیں 'الحدیث یبیا کہ امام احمد نے اپنی' مند میں اور ابوداؤد وغیرہ نے ذکر کیا۔

پس عالم ایسے خالق پرعلامت ہے،اس کے ذریعہ الله تعالیٰ کی عظیم قدرت بہرشی کو محیط اس كے علم اور ہرشى بر بلنداس كى حكمت كو جانا جاتا ہے، الله تعالىٰ كاارشاد ہے: 'آللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤ النَّ اللهَ عَلى كُلِ شَيءٍ قَدِيْرٌ وَّأَنَّ اللهَ قَلُ أَحَاظَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْمًا "(ب:٢٨،س: الطالق أيت: ۱۲) ترجمه: "اللهب جس في سات آسمال بنات اورانبي في برابرزييني جم ال كورميان ارتاج تاكيم جان لوكه الناسب فيحرك سكتا ب الله كاعلم برجيز كومجيط ب-( كنز الايمان) تو الله سجانہ نے اس آیت کر بمہ میں خبر دی کہ اس نے عالم سماوی ،عالم ارض اور ال کے درمیان کی چیزوں کو پیدا فرمایا تا کہ جان لیا جائے کہ وہ ہر چیز پر قادرہے اوراس کاعلم ہر چیز کو محیط ہے ، پس عوالم آئینے اور روش جنہیں ہیں جن میں صفات البی کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی عجیب و غریب مصنوعات ومخلوقات دیکھی جاتی ہیں ،ارشاد البی ہے: `` صْنَعَ اللهِ الَّذِيْ أَتْقَنَ كُلَّ شَيءٍ " ( پ:٢٠: النمل، آيت: ٨٨) توجمه: "يكام ہے اللہ کا جس نے عکمت سے بنائی ہر چیز'۔ ( محنزالایمان ) اور ارشاد البی ہے: ' ہٰذَا خَلْقُ اللهِ " (ب:٢١ بن: القمال آيت: ١١) تنوجهه: "يوالله كابنايا بوايخ ' ـ ( كنز الايمال )

یعنی یہ جےتم دیکھ دہے ہواللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے ، تو پھراس کے ہے خالق ہونے کی گوائی کیوں نہیں دیسے ہو؟ الآالله کیوں کہ وہ سب سے زیادہ ہو اور پیوں نہیں کہتے ہو؟ الآالله کیوں کہ وہ سب سے زیادہ ہو اور پی گوائی اللہ کیوں کہ وہ سب سے زیادہ ہو اور پی گوائی میں کہ خواہد ومثاہدا عاطہ وشمار سے باہر ہیں (یعنی اس کی دلیلیں بی شمار ہیں ) اور اس میں کافی لمبی بحث ہے۔

آتهوين قسم "آلحَمِيدُ المَحِيدُ" بير درو د كااختتام سے مثقال ہے:اولاً''حمید و مجید' کے معنی اور دونوں کے درمیان فرق پر اور ثانیاً درو دِ ابراتیمی کے الفاظ کے ان دونوں پرختم ہونے کی مناسبت پر۔ "الحمير المجيد" كے بارے میں حافظ سخاوی نے كہا: حميد بروزن" فعيل" حمد سے ماخوذ ہے اورمحمود کے معنی میں ہے، بلکہ اس سے زیاد ہلیغ ہے بعنی حمیدمحمود سے زیاد و بلیغ ہے بیں حمید کامعنیٰ ہے: وہ ذات جے کامل ترین صفات ِحمد حاصل ہے اورایک قول پرہے کہ وہ عامد کے معنیٰ میں ہے اوررب کے حمید ہونے کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ اسپینے بندول کے افعال کی تعریف کرتا ہے اور مجید' مجد' سے شتق ہے اور و دیعنی مجدصفت ا کرام ہے۔ تو حميد مفعول کے معنی ميں ہے اور محمود سے ابلغ ہے ،اس ليے کہ تميدوہ ہے جس ميں صفات کمال اوراساب حمد میں ہے وہ جمع ہوجواس کے محمود ہونے کا مقتضی ہوا گر جدد وسرا اس کی حمد مذکرے بووہ فی نفسے حمید ہے اوراس کا حق ہے کہ اس کا غیر اس کی حمد کرے اور رہا محمود تومحمود و و ہے جس کے ساتھ اس کے حامدین کی حمد تعلق ہو\_ و الله تعالیٰ حمد کرنے والی مخلوق کی پیدائش سے پہلے بھی حمید ہے ،پس و وہمیشہ میش از لاوا ہدأ اعلی در ہے کامحمود ہے،اس لیے کہتمام عمدہ محامد وکمالات سے متصف ہے، کیوں کہ اس کی ذات میں حمد کے وہ تمام اب ہے موجو دیل جو حمو دہونے کے مقتفنی میں بتو وہ اِس کاابل ہے کہ اُس کی تعریف کی جائے اور اس کا متحق ہے کہ اُس کی حمد کی جائے اس کے اس کمال پر جواسے اپنی ذات وسفات میں حاصل ہے اور اس کے اس احسان ونوال ( داد و دہش اور خاوت) پر جواس کی تمام محلوقات کو عام ہے اور کیمق کہ اللہ بیجانہ نے اپنے بندول

کے لیے اس حقیقت کو اپنے اس ارشاد میں بیان فر مایا: 'آئی کہ کُولا ورتِ الْعُلَمِدُن الزّ مَحْنِ الدِّحْنِ الدِّحْنِ الدِّحْنِ الدِّحْنِ الدِّحْنِ الدِّحْنِ الدِّحْنِ الدّحْنِ الدّ عَلَى الله کو جو مالک مارے جہان والول کا بہت مہر بان رحمت والارد زِجن اکامالک'۔ (کنزالا یمان) یعنی الله بیجانہ کی تعریف کی جائے اس لیے کہ الله تعالی والارد زِجن اکامالک'۔ (کنزالا یمان) یعنی الله بیجانہ کی تعریف کی جائے اس لیے کہ الله تعالی ورازق اور کی تمام کمالات مطلقہ سے متصف ہے اور اس لیے کہ وہ عالمین کارب، ان کا خالق ورازق اور ان کامرنی ہے اور من پر نہایت مہر بان رحم فر مانے والا ہے، اور جن اکے دن کا مالک اور اور ن وہ دن کہ جب وہ ان کو بدلہ دے گا اور ان سے حماب سے گا' کی نی ورز کی آئین کی آئی نی آئی نی آئی نی آئی نی آئی نی آئی نی آئی کہ نے والوں کو ان کے کے کا بدلہ دے اور نکی کرنے والوں کو ان کے کے کا بدلہ دے اور نکی کرنے والوں کو ان کے کے کا بدلہ دے اور نکی کرنے والوں کو بنا یہ اور کو بنایت اچھا صلہ عطافر مائے'۔ (کنزالا یمان)

 مسمیں مذاب دے کرکیا کرے گا گرتم حق مانو اور ایمان لاؤ اور الله ہے صلاد یہ والا جائے والا جائے والا اللہ ( کنزالا یمان) اور المل جنت سے فرمائے گا: 'اِنَّ هٰذَا کَانَ لَکُهُ جَزَاءً وَکَانَ سَعْیُکُهُ مَشْکُورًا' (ب: ۲۹، س: الدهر، آیت: ۲۲) قوجهه: ''ان سے فرمایا جائے گا سعیٰیکُهُ مَشْکُورًا' (ب: ۲۹، س: الدهر، آیت: ۲۲) قوجهه: ''ان سے فرمایا جائے گا یہ محمارا صلا ہے اور تمحاری محمنی کا نیائے گئے گئے والمحتر آبے والمحتر آبے والمحتر آبے والمحتر آبے والمحتر المحتر ال

اور ایک ساتھ مل کر حمید و مجید کے ساتھ النہ سحانہ وتعالیٰ کا وصف بہت ساری آیات وآحادیث میں آیا ہے ،ار شاد النہی ہے: 'رُخمَتُ اللهِ وَبَوَ کُتُهُ عَلَیْکُمْ آهُلَ الْبَیْتِ اِنَّهُ عَلَیْکُمْ آهُلَ الْبَیْتِ اِنَّهُ عَلَیْکُمْ آهُلَ الْبَیْتِ اِنَّهُ عَیْنُ هَجِیْلٌ "(پ: ۱۲، س: حود، آیت: ۲۳) تو جمعه: "الله تعالیٰ کی رحمت اور اس کی رکتیں ہوں تم پر اے اہرائیم کے گھروالو! بے شک وہ ہر طرح تعریف کیا ہوا بڑی شان والا بے "ک رضیاء القرآن )اور ارشاد اللی ہے: "آگھ اُلله وَتِ الْعَلَیهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

مهام نے حضرت ابو ہریرہ رضی النّدعنہ سے روایت کی ،انھول نے فرمایا کہ میں نے ر ول الله على الله عليه وسلم كوارثنا د فر ماتے ، و تے ننا: " قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَسَّهِ مُثَالِحَتَه لُوهَ رَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَاسَأَلَ فَإِذَا قَالَ أَيِ الْعَبُدُ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ تَبْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَاسَأَلَ فَإِذَا قَالَ آيِ الْعَبُدُ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن بيري قَالَ اللهُ تَعَالٰى حَمِدَ نِي عَبُدِى وَإِذَا قَالَ اَلرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ اَتُنْى عَلَىّ عَنْدِي فَاذَاقًالَ مَالِكِيَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ اللَّهُ مَجَّدَني عَنْدِي "الحَريث، ترجمه: "الله عروال نے ارشاد فرمایا: میں نے نماز کواسینے اوراسینے بندے کے درمیان تقسیم کر دی اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے تو جب بندہ کہتا ہے : آئِحَهُ لُولِنَّهِ رَبِّ الْعُلِينَ " تُواللهُ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے: میرے بندے نے میری حمد كى ادرجب وه كهتا ہے: '' الرَّحْن الرَّحِيْمِ '' تواللهٔ فرما تا ہے: ميرے بنده نےميرى نناكی اورجب كہتا ہے: 'مليكِ يَوْمِر الدِّيْنِ "توالله فرماتا ہے:ميرے بندہ نے ميری بزرگی بیان کی''.الحدیث به

اورمهم نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کی که رسول الله علی الله علیه وسلم جب ركوع سايناسر المُحاتة توكية: "اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ السَّمَوْتِ وَمِلْ ا الْأَرْضِ وَمِلْ الشِّئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ، آهَلُ الثَّنَّاءِ وَالْمَجُدِ، آحَقُّ مَاقَالَ الْعَبْدُوَكُلَّنَالَكَ عَبْدُ اَللَّهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعُطَيْتَ، وَلَامُعُطِيَ لِمَا مَنَعُتَ، وَلَايَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ" - توجمه: "اے اللہ! بمارے رب تیرے بی لیے تعریف م ۔ ایسی جوآسمانوں کو بھر دے اور زمین کو بھر دے اوراس کے بعد ہروہ چیز بھر دے جے تو جاہے ،تو تعریف اور بزرگی والا ہے ،بندے کی تعریف کاسب سے زیاد ہ محق ہے اور ہم میں سے ہرایک تیرابندہ ہے،اےاللہ!اس چیز سے کوئی رو کنے والانہیں جس کو توعطا کرے اوراس چیز کو کوئی د سینے والانہیں جس سے تو روک د سے اور تیرے سامنے تو نگر کی تو نگری فائدہ بندد ہے گئی۔

ر ہادرو دِ ابراہیمی کاان دونول عظیم اسمول''حمید و مجید' پر اختتام تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ علیہ وسلم کی دو و و برت کی زیادتی پر مشتل ہے ، پس وہ درو دحمد و مجد پر مشتل ہے ، کیول کہ حضور شلی اللہ علیہ وسلم پر درو و برڑ ھنے والااللہ تعالیٰ سے اس بات کو طلب کرتا ہے کہ وہ اس کے حمد و مجد (تعریف و بزرگی) میں اضافہ کرے ، کیول کہ اسپ نبی پر اللہ ہمانہ کے درو دمیں ایک طرح کی تعریف و بزرگی ہے ۔ درو دمیں ایک طرح کی تعریف و بزرگی ہے ۔

تو نبی سلی الله علیہ وسلم پر درود والی دعا کے آخر میں ان دونول اسم "حمید و مجید" کا ذکر بالکل مناسب ہے اوروہ اس لیے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسمامیس سے اس اسم کو ذکر کیا جائے جو اس کے مناسب ہو جیسا کہ ملامہ ابن جحر وغیرہ نے فرمایا ہے کیوں کہ وہ دعا جلدی قبول ہونے کاوسیاہ اور حصولِ مطلوب کے لیے نیک خال میں میں

اللہ تعالیٰ نے اپنے ظیل اور ان کے بیٹے اسماعیل علیم ماالسلام کی دعا کے بارے میں ار ثاد فرمایا: "رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَنِی لَک وَمِنْ ذُرِیّیَتِنَا أَمَّةً مُّسْلِمَةً لَّک وَآرِنَا مَنَاسِکَنَا وَرَائِی التَّوْرِیْ اللَّهِ وَمِنْ ذُرِیّیَتِنَا أَمَّةً مُّسْلِمَةً لَّک وَآرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُوجِمِهِ: "(پ:۱، س: البقره، آیت: ۱۲۸) تو جمه: "اے دب عمارے اور کرجمیں تیرے صفور گردن رکھنے والااور جماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمال برداراور جمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم برابنی رحمت کے مات و رکونی اور بھی ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم برابنی رحمت کے مات و رحم فرمال برداراور بھی ہم بہت تو بہتوں کرنے والامہر بان "۔ (کنزالا بمان) تو دعا کوائی کے مناسب لفظ (نَتُوَاتِ تَرَحِمِمُ ) برختم فرمایا۔

اورسیمان علیہ السلام کی دعا کے بادے بیں ارشاد فرمایا: ''رَتِ اغْفِرُ لِی وَ هَبَ لِی مُلُکًّا لَّا یَنْ بَغِی اِنْکَ اَنْتَ الْوَهَابُ ''(پ: ۲۳۰ س) اس آیت: مُلُکًّا لَّا یَنْبَ بِی لِاَ حَدِ رَبِی بِی اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَابُ ''(پ: ۲۳۰ س) اس آیت: مُلُکًا لَّا یَنْبَ بِی لِاَ حَدِ رَبِی اِنْکَ بَالُورَ مَی اِنْکَ اَنْکَ مَالُورَ مِی اِنْکَ مِی اِنْکَ مِی اِنْکَ مِی اِنْکَ مِی ایسی مناطنت عطا کرکہ میرے بعد می کولائق مذہو ہے شک تو بی والا' ر کنزالایمان) بعد می کولائق مذہو ہے شک تو بی میں والا' ر کنزالایمان)

آنْتَ التَّقَابُ الْغَفُوْدُ "تنوجمه:" الصمير مدرب! ميري مَغَفَرت فرما اورميري توبہ قبول فرما ہے شک تو ہی تو بہ قبول فرما نے والامغفرت فرمانے والا ہے'۔ اور رسول النُدعلي النُدعليه وسلم نے صديلق اكبر رضى النُدعنه كو اليبى د عاسكھا ئى جے وہ اپنى نازيس ما نَكَّت : "اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيِّرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتَ، غَاغُفِرُلِي مَغُفِرَةً مِّنْعِنْدِكَ وَارْحَمُنِي، إِنَّكَ ٱنْتَالُغَفُوُرُ ال**رَّحِيْمُ**" ترجمه: "اے اللہ! بے شک میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اورتوبی گنا ہول کا بخشے والاہے، للبذا بنی طرف ہے میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما ہے شک تو ہی

مغفرت فرمانے والارحم فرمانے والا ہے۔

تو چوں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود النبی سے مطلوب حمد و مجد ہے اسی لیے دعائے ابراہیمی کو'حمید و مجید' کے الفاظ پرختم فر مایا۔

نیز جب رسول الندسلی الله علیه وسلم کے لیے مطلوب درو دِ البی سے حمد ومجد ہے اور بیداللہ تعالیٰ کے لیے حمد و مجد کی شا کو متلزم ہے کیول کہ اللہ سجانہ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تویہ د عارسول النہ تعلیا اللہ علیہ وسلم کے لیے حمد ومجد کی طلب کو اور اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ومجد کے ثبوت کی خبر کوششمن ہوئی اوراس تو جیہ ہے 'حمید و مجید' کے لفظ پر اختتام کی و جہ ظاہر ہے ، یہ دبیہ مفعولیت کی بنیا دیر ہے اور گزشۃ تو جیبہ فاعلیت کی بنیادپراور دونوں ایک دوسرے کو

لازم ہے۔

تحتی نے تحیا ہی خو ب کہا ہے أَيَاقَمُرًا فِي مَطْلُع الْحُسْنِ دَانِكِ وَيَاشَمْسَ حُسْنِ مَالَهَا قَطُّحَاجِكِ اے بیاند! ہمینٹہ کن کے طلع میں نکلنے والا اوراے حن کے سورج! جس کے لیے بھی کوئی مانع نہیں ہے۔ اِلۡيُکُوَاِلَّالَاتَشُدُّ الرَّكَائِث

وَيَاسَيِّدًا مِّنَّهُ الْعَلَاقِ الْمَوَاهِبُ

اوراے آتا جس کی طرف سے بلندی اور کمالات میں قصد تیری ہی طرف ہے ورنہ توسواری کے اونٹ مذہلیں۔

## وَعَنْكَ وَإِلَّافَالْمُحَدِّثُكَاذِبٌ

اور تیری بی و جہ سے ہے وریدتو بیان کرنے والاحجوثا ہے ۔

وَإِذَاشَرِبِ الْعُشَّاقُ مِنْ كُلِّ مَشْرِبٍ وَهَامُواغَرَامًا فِي سَلِيُمْ وَزَينَب

اورجب عثاق ہرگھائے سے پئیں اور تیسی اور زینب میں عثق کرتے ہوئے آوارہ پھریں۔

فَإِنَّغَرَامِي فِيلَكِيٓ آلُّهُا النَّبِيُّ وَحُبُّكَ يَاخَيُرَ النَّبِيّنَ مَذَّهَبِي

تو ہے شک میری فریفت کی تجھ میں ہے اے نبی !اوراے نبیول میں سب سے بہتر نبی تیری مجبت میرامذ ہب ہے ۔

وَلِلنَّاسِ فِيْمَا يَغْشَفُوْنَ مَذَاهِب

اورلوگول کامذ ہب ان کی پیندیدہ ٹی ہے۔

نماز کے قعدہ میں درو دیرسلام کومقدم کرنے کی حکمت

قبهی احکام النبید شرعیه میل غور کرنے والے موکن پرنماز کے قصدہ میں درو دپرسلام کو مقدم کرنے کی صورت سے اشکال ہوتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ تشہد کے شمن میں حضور پر ملام مطنوب ہے جیسا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی اور مدیث تشبد پہلے گزر چکی اور حضور طی الله علیدوسلم پر درو د تشبد کے بعد ہے لیس اس میں درود يرسلام كى تقديم بالأراثاد البى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ اتَّسْلِيمًا "ك ساتھ اس کی جبیق کی کیانہورت ہو گی جس میں درود کا حکم سلام کے حکم پرمقدم ہے؟ جب کہ حضورتنلی النّه علیه دسلم اس چیز کو مقدم کرنے میں جس کو النّہ تعالیٰ نے مقدم کیااوراس چیز سے ابتدا کرنے میں جس سے الله تعالیٰ نے ابتدا فر مایا سخت حریص اور سخت اہتمام کرنے والے

#### يهلا جواب:

و اس کا ایک جواب بیہ ہے کہ نماز کے قعدہ میں درو دیر سلام کو مقدم کرنے میں چند عظیم حکمتیں میں اور وہ بیر کہ نماز دل کی عبو دیت کے ساتھ تمام اعضاو جوار آ اور حواس و مدارک کی عبادت و عبو دیت سے ہر عضو کا حصہ ہے، کیوں کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یعنی اللہ کے لیے بندہ کی ذلت بخضوع و عبدیت نماز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یعنی اللہ کے لیے بندہ کی ذلت بخضوع و عبدیت کو ظاہر کرتے ہوئے نمازی نے ان عضاو جوارح حرکت کرتے ہیں تو جب نمازی نے ان عباد توں کوع اور رکوع سے سجدہ کی طرف اس کے حرکات و انتقالات عباد توں کوع اور رکوع سے سجدہ کی طرف اس کے حرکات و انتقالات

ضم ہو گئے تواس کی نماز رب العالمین کے حضورایک الیی نشت پر محل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے بندے کی ذلت اورعاجزی وانکساری کااظہار ہے اورالی نشت پر محکل ہوئی جو برکنل ہوئی جو رب جلیل کے حضور عبد ذلیل کی ہے اور وہال اس نشت میں بندے کو حکم ہوا کہ وہ تعریف کی جو نشخ ترین قسم سے اپنے رب جلیل کی تعریف کرے جو' اَلدِّحِیَّاتُ لِلَٰهِ قَالْحَیْلَا قَالْحَیْلَ اَلْمَالُہُ اِللَٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

پھراک کے بعد بندہ ایک محضوص اور لائق تھت کے ساتھ اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کو تھت پیش کرتا ہے کیوں کہ آپ بی نے اللہ تعالیٰ کی طرف بندوں کی رہنما کی کی اور انھیں بتایا کہ اللہ جوان کا پیدا کیا؟ نیز انسان کو بیدا کیا؟ نیز انسان کو بیدا کیا؟ نیز انسان کو بیدا کیا؟ نیز انسان کو بیچان کرایا کہ انسان کو ن ہے؟ اور بیدا کو ایس جوآ نکھوں ہے دیکھے جارہے بی یا ججت و بر ہان والے قرآن سے ثابت بی اور انسان کو بتایا کہ دنیاوآ ترت کی سعادت کا راستہ کیا ہے؟ تو اس پر ضروری جوگیا کہ وہ نبی کریم سلی انتدعلیہ وسلم کو کامل جمدہ اور خاص تھیت کے ساتھ محفوص کرے ، تو وہ کہتا ہے: ''اکست کا کہ نہ غلیک آئے تھا الذّبی قدَ حمۃ اللّٰهِ قدَ حمۃ اللّٰهِ کہم وہ اللہ کی رتمت اور اس کی برکتیں ۔ کی برکتیں ۔ کی برکتیں ۔ کی برکتیں کے بردول کو تھے۔ پیش کرتا ہے جیسا کہ عنقریب معلوم ہوگا۔

### دوسراجواب:

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مضور سلی ان علیہ وسلم کی مدیث ہے کہ نماز تقرّ ب الی اللہ حاصل سرانے دانی ہے روزے ؤحال ہیں اور صدقہ کناہ کو ای طرح منتم کرتا ہے جس طرح پانی م ال كا بجما تا ہے ۔ پس نماز الذاتعالى كى طرف ايك عظيم قربت ہے اور اس كا بيان يہ ہے ك نمازیس تھی مرامل تعبدی جمع میں بن سے بندوا ہے رب سمانہ کا تقرب مامل کرتا ہے پس بندوا پلی نہازیش ہاری باری ایک معمدے دوسرے مرحمہ کی طرف اور قر ب کی ایک مالت سے دوسری مامت کی طرف منتقل جوتا ہے اور بندو کو اسپے رب ہے سب سے زیاد ہ ق ب سجد و کی مالت میں باتل ہوتا ہے ہیں اگلاٹ ورسی ان ملید وسلم کا ارشاد ہے ، پس نماز کی ترمن تین قرب وان بین کیان سب سے زیاد وقرب کی مالت سجد و کی مالت ہے بہر طال : ب قرب نے مرائل سے کزرتے ہوئے تعود تک پہنچیا قو و منتقل ہوتے ہوئے کو فی كرت جوے اور روماني ترقی ماسل كرتے جوئے قرب في ايك خاص باركاہ ميں وائل جوا تو جب و واس باره میس داخل جو گیا تو اس سے کہا حیا کہ اسپینے اس رب کی تخیت <sup>ک</sup>رو جس کی بار کا دیش داآل او نے تواور پیمنا سے جین کہو واسینے رب کی تنبیت اس فرت کے الفاظ ہے کرے اس طرن کے افاظ سے وہ بندول کی تنیت کرتا ہے لیکن کیاں کے : "أَنْشَالًا لِمُ عَلَى اللّهُ" كَيْنِ مِي أَمِه الله تَعَالَى بَيْنِ مِنْ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ لِيرَا لَه بعض متحاليه اليئة تعدويين" ألمتَسلَا مُعَلَى الله "معت تصوّران سي منور ملى الدنايدوسام في مايا: "أَنْسَلَا مُعْسَى اللَّه " يَهُو كِ شَكَ اللهِ بَي اللهِ بَي اللهِ مِي اللَّهِ وَالْعَسَلُو اتَّ والمعلَّيبات "المديث، ورمول الأسلى الدعليه وسلم نے ال كو اس تحيت كي تعليم وي جو شاو مخيراه بأنه حيد أقفر لا المامة باث بأن الدوه ال طراح بين:

'' الشعبیّاتُ لِلَّهِ '' بِسَمِّسِينَیْ النّه کے لیے بیل لیعنی ملا مانلی اور ملا ماد ٹی والول میں سے ہم گذشت و نے والے کی تنبیت اور ہر تعریف کرنے والے کی تعریف من الداتعالی کے لیے ہے اذا تی طور پارای کے لیے ثابت ہے جو اس کے جلال و جمال اور کمال کے لائق ہے۔ "وَالصَّلَوَاتُ "اور" نمازين "يعني تمام مخلوق ميس سے تمام نمازيوں كي نمازيں اور اس میں فرشتے ، جن وانس ، پرندے اور الله تعالیٰ کی ساری مخلوق د اخل ہے کیوں کہ ان سب كى نماز الله تعالىٰ كے ليے ثابت ہے ،ارشادِ اللى ہے: "أَكَمْ تَوَانَ اللهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمْوْتِ وَالْآرُضِ وَالطَّيْرُ ضَفَّتٍ كُلُّ قَلْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ يمتا يَفْعَلُونَ "(پ١٨س: النور، آيت: ٢١) توجمه: "كياتم نے نه ديكها كه الله كي بيح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اورزیین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے،سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی بینے اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے' ( کنز الا یمان ) "قِ الطَّيِّيَةِ ات" اور" اچھی باتیں' یعنی اتھے اقوال جو بیج وتحمید اور تبلیل و تکبیر وغیر ہپرتشل مين ارتاد البي مي: 'إلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيّبُ ' (ب: ٢٢، س: فاطر آيت: ١٠) قوجمه: ''ای کی طرف چڑھتا ہے پا کیزہ کلام'۔ ( کنزالا یمان )اوراس سے مراد وہ ہے جواس کلمة طیب کے درخت سے نکلے جو کلمة طیب اصول اور فروع کی اصل ہے جس سے مراد "لَآ اِللَّهِ اللَّهِ" ٢٠ ارخاد اللي ٢٠ ألَّه تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طِيْبَةٍ "الآية ( ب: ١٣٠ ل: اراتيم آيت: ٢٧) نوجمه: "كياتم نے بنددیکھااللہ نے کیسی مثال بیان فر مائی پا کیزہ بات کی جیسے پا کیزہ درخت'۔ ( کنزالا یما ن) صدیث میں ہے کیاس سے مراد تاآلة الله ہے۔ تو نمازی نے ان تمام تحسیتوں عملی نماز ول اور پا کیزہ اقوال کو جمع کر کے رب تعالیٰ کی تحیت میں پیش کیا۔

پیم نمازی" اَلسَّلَامُ عَلَیک اَتِیْهَا النَّبِیُّ وَ رَحمَهُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُه "کہتے ہوئے رب اور مخلوق کے درمیان کے واسعہ مجمری ،وسیلہ عظیٰ ،امامِ صاحبین مراتب علیٰ ،رئیس دیوان بارگاہ البی ،الن کے حبیب اعظم ،رمول اکرم سلی الله علیہ وسلم کوایسے سلام سے تحیت پیش کرتا ہے بارگاہ البی ،الن کے حبیب اعظم ،رمول اکرم سلی الله علیہ وسلم کو ایسے سلام ہیش کو جامع اور خاتم ہے ۔ جو ان کے منصب نبوت کے لائق ہے وہ نبوت جو جامع اور خاتم ہے ۔ تواس نبیش کیا جو کامل ہے ،اس لام سے مُعز ف

ہے جوسلام کے تمام مراتب کو محیط ہے ۔ رحمت و برکت سے مقرون ہے اور حضور سلی الله علیہ وسلم کے منصب شریف کے لائق ہے اور ملام بیس حضور کو اسپنے او پر ملام پر مقدم کیا اس لیے کر حضور حلی الله علیہ وسلم سلام کے اس سے زیادہ متحق بیس کیوں کہ اگر حضور مذہوتے تو وہ الله تعالیٰ کی طرف ہدایت مذیا تا مذاللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور مذیبہ جاتا کہ اللہ کے لیے نماز کیسے ہوتی ہے اور اللہ سے تعلق کیسے ہوتا ہے۔

پھر نمازی اپنے اوپر اور آسمان وزین والول میں سے اللہ کے نیک بندول پر سلام پڑھنے لگاوہ سلام جواس کے رب تعالی کی طرف سے ہے اور پہلے اپنے کوسلام کیااس لیے کہ جان زیادہ اہم ہے اور انسان اپنی ذات سے شروع کرتا ہے پھر ان سے جن پروہ اعتماد کرتا ہے، چنانچہ کہا: ''اَستَسلَامُ عَلَيناً وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّبالِحِینَ '''سلام ہم پر اور الله کے نیک بندول پر بیعنی آسمان اور زیبن والول میں سے جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا جیسا کہ حدیث میں آیا جیسا کہ حدیث کری۔

پیم نمازی نے شبادت اور گوائی کولیا تو وہ گوائی طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رول سلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تمام نیک بندول کو اپنی اس شبادت پر گواہ بناتا ہے کہ ''آشہ فذا آن آلا اللہ و وہ بندول رول ہے اللہ اللہ اللہ و آلا اللہ و وہ بندول کے سر دار اور عبادت گریس ال کی صفت بیان فرمائی چنا نجے الزال قرآن کے ذکر میں فرمایا اللہ و آلا اللہ و

یِعَبْدِہ اَیْگُ ''(پ۵۱، س: بنی اسرائیل، آیت:۱) توجمه: ''پائی ہے اسے جواسیخ
بندے کوراتوں رات لے گیا''۔ (کنزالایمان) اور مقام معراج کے ذکر میں فرمایا:''قَاوُنی
اِلیٰ عَبْدِہ مَاآوُحیٰ ''(پ:۲۲، س: النجم، آیت: ۱۰) توجمه: ''اب وتی فرمائی اسپے
بندے کو جو وتی فرمائی'' ۔ (کنزالایمان) اور مقام نصر و فرقان کے ذکر میں فرمایا
''ومَاآنَوُلْقَاعَلی عَبْدِیکا یَوْمَد الْفُرُقَانِ ''(پ:۱، س: الانفال، آیت: ۱۲) توجمه:
''اوراس پرجوبم نے اسپے بندے پرفیصلہ کے دن اتارا''۔ (کنزالایمان) یعنی بدرکے دن ۔
''اوراس پرجوبم نے اسپے بندے پرفیصلہ کے دن اتارا''۔ (کنزالایمان) یعنی بدرکے دن ۔
''اوراس پرجوبم نے اسپے بندے پرفیصلہ کے دن اتارا''۔ (کنزالایمان) یعنی بدرکے دن ۔

آپ کو مقام وسیلہ کے ماتھ فاص کیا گیا جوصر دن ایک بی بندہ کے لیے ہوگا، حضور ملی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا:''اور میں امید کرتا ہوں کہ میں بی وہ ہوں''۔

وسلم نے ارشاد فرمایا:''اور میں امید کرتا ہوں کہ میں بی وہ ہوں''۔

وسلم نے ارشاد فرمایا:''اور میں امید کرتا ہوں کہ میں بی وہ ہوں''۔

جیبا کہ حضور طی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے اکمل مراتب عطا کیے تو آپ کی اللہ علیہ وسلم رسالت عامہ والے بیں جو دوسر ول کو حاصل نہیں جضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: 'نہر نبی اپنی محضوص قوم کی طرف بھیجا گیا بھول''' الحدیث' ۔ اورار شاد اپنی محضوص قوم کی طرف بھیجا گیا بھول''' الحدیث' ۔ اورار شاد فر مایا: '' اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر موی (عیبہ السلام) زندہ ہوتے تو ان کومیری اتناع کے بغیر گنجائش مذہوتی '' جیسا کہ منداحمد میں ہے

ہوتے توان کومیری اتباع کے بغیر گنجائش مذہوتی "جیریا کدمنداحمد بیس ہے۔ تو نمازی بندہ جب اس خاص بارگاہ میس داخل ہوا تو اس نے اولا تحسینتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کیا پھر ہمارے آقامحدر سول الله علیہ وسلم کے لیے تحبت پیش کی پھر اللہ کے تمام نیک بندوں کے لیے۔

اور يرتجيت شامل ہے صالحين بصلاح نبوت ورسالت كو كيول كدان كى صلاح جس سے وہ متعمف بيل ايسى صلاح ہو انديا و مرسلين كے ساتھ خاص ہے ، اللہ تعالىٰ فيليل عَلَى مَنتَهِ عَلَى السّي صلاح ہے جو انديا و مرسلين كے ساتھ خاص ہے ، اللہ تعالىٰ في في نبيّنا ق عَلَي الصَّلوة وَ السَّالَامُ كَى صفت بيل ارشاد فرمايا : وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَ وَ فَي سَعْنَ اللّهُ نَيّا وَإِنَّهُ فِي اللّهُ نِيّا الصَّلِحِينَ " (ب: ١١س: البقرة، آيت: ١٣٠٠) تنوجه في اللّهُ نيّا وَرَبِ عَلَى اللّهُ نَيّا وَرَبِ عَلَى وَ آخرت بيل جمادے خاص اور بے شك وہ آخرت بيل جمادے خاص اور بے شك وہ آخرت بيل جمادے خاص

قرب کی قابلیت والول میں ہے'۔ ( کنزالایمان )اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں فرمايا "وَبَشَوْنُهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِن الصَّلِحِينَ " ( ب: ٢٣ . الضَّفَت ، آيت: الله جمه: "اور بم نے بشارت دی آپ کواسحاق کی ( که)وه نبی ہوگا (زمرة ) مالحين ميس سے '۔ (ضياء القرآن) اورلوط عليه السلام کے بارے ميں فرمايا: 'وَادْخَلْنَهُ في رَحْمَةِ مَا إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ " (ب: ١٥٠): الانبياء، آيت: ٥٥) توجمه: "اور بم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا ہے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاوارول میں ٢ ـ ( كنزالايمان ) اور ارشاد فرمايا ؛ وَإِنْهُ عِيْلَ وَإِذْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ الصَّيرِيْنَ وَأَدْخَلُنْهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ "(ب:١٤، ١٤ الانبياء. آيت (:۸۲.۸۵) نیو جههه: "اوراسماعیل اورادریس اور ذوالکفل کو (یاد کرو) وه سب صبر والے تھے اور التیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا ہے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزادارول میں بین \_( کنزالایمان)اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمايا: "تَوَقَّنِي مُسْلِبًا وَآلِي غَنِي بِالصَّلِحِيْنِ" (پ: ١٣١، س: يوسف، آيت: ١٠١) قوجمه: "مجے ملمان اٹھا اوران سے ملاجو تیرے قرب خاص کے لائق بین ۔ ( کنزالایمان )اور یکی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا: 'وَسَیِّدًاوَّ حَصُوْرًا وَنَبِیًّا يِّنَ الصَّلِحِيْنَ " ( پ: ٣٦ س: آل عمران ، آيت: ٣٩ ) **نتو جعه**: " اورسر دار اور جميشه کے لیے عورتول سے نیکنے والااور نبی ہمارے خاصول میں سے ۔ ( کنزالایمان ) بیما کہ ان کے صالحین بندول کے لیے نمازی کی تحیت سالحین بصلاح ولایت وقر ب کو جنی شامل ہے اور اس معلاح کے تحت نبی صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب اور بوم قیامت تک کے اوا پائے تابعین اورا گلی امتول کے اولیائے صالحین بھی داخل ہیں۔ اور یکیت جن واس میں سے اللہ کے ال بندول کو بھی شامل ہے جوصا محین بسور ح عام میں۔ اور پیرتئیت ملائکہ میں سے ملاء اعلیٰ ، حاملین عرش ،اس کے ارد گر دوالے اور روساتے ملانکہ سیدنا جبریل علیہ السلام اور میکا ئیل علیہ السلام اور آسمان کے تمام ملائکہ کو شامل ہے

اس لیے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' جب بندہ یہ تحیت بیش کرتا ہے تو وہ آسمان اور زمین کے ہرنیک بندہ کو پہنچی ہے''۔

پھراس سلام کے بعد نمازی نے بہت عمدہ کلام " لَآلِ اللّٰهُ هُدَهَدُّ تَسُولُ اللّٰهِ ''
کو لا یا تو اس نمازی بندے نے گوائی دی اور اپنی اس گوائی پر کہ الله کے سوا کوئی معبود
نہیں اور یقیناً محرصلی الندعلیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ،ان تمام کو گواہ بنایا تو
بارگا و البی کے دیوان میں اس کو لکھ لیا گیا اور اس پررب تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی الله علیہ
وسلم اور الل سمون و ارض میں سے اللہ کے تمام نیک بندے گواہ ہو گئے ،تو یہ مقام کیا ہی عظیم
ہے! یہ شہادت کہا ہی بلند ہے! یہ گوا ہی کہا ہی عظمت و نفسیلت والی ہے! اور الفاظ الشئد معالیٰ
اور اسم اور این ہے اور الفاظ الشئد معالیٰ

الله تعالیٰ ہماری طرف سے ہمارے بنی ،ہمارے آقا محرصلی الدعلیہ وسلم کو جزاد ہے جس کے وہ اہل میں مجبول کہ ابخول نے ہی ہمیں تشہد سمجھا یا ،حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی النه عنہما نے فر مایا: 'رسول النه ملی الله علیہ وسلم میں قر آن کے سورہ کی طرح تشئید سمجھاتے تھے' الحدیث ۔

معابہ کو الفاظ تشہد مجھانے میں حضور کا یہ اہتمام ان الفاظ کی عظمت شان، رفعت معانی اور بنندی اسرار پر دلیل ہے۔

اورتشہد میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کے اسر ار بیس سے یہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت زیاد ، کامل اور حیمن صورت پر آئے بیل چنانجیر سلام ، رحمت اور بر کات الہید کو جامع بیس

ادراک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کی تکریم وتعظیم ہے جو آباءو اجداد اور اپنی بانوں اور تمام لوگوں کے مقام سے او پر ہے جو اس ارشادِ البی کے نفس سے ثابت ہے : النَّبِي آولى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "(ب:٢١٠): الاتزاب، آيت:٢) ترجمه: یه نبی مسلمانول کاان کی جان سے زیادہ مالک ہے'۔ (کنزالایمان) لبذاان پر لازم تھا کہ وہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحیت کی سب سے زیادہ حین اور کامل ترین صورت كويتش كريس اور پیجیت خطاب کے اُس صیغے کے ساتھ آئی جو ماضر کے لیے ہے چنانچ پخیت کرنے والاحضور على الله عليه وسلم كو مخاطب كرتے ہوئے كہتا ہے: "ألتَ لَامُ عَلَيكَ آتيْهَا النَّبيُّ "اس خطاب کے ساتھ جومضور واتصال کے لیے ہے بند کمفیبت اورانفصال کے لیےاوراس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن صاد ق کے نز دیک اس کی جان سے بھی زیادہ مجوب میں جواس کے دونول پہلوؤل کے درمیان ہے کیول کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلماس کی بان سے بھی زیاد ہ اس کے قریب بیس تو حضور سلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میس مجبوب مخلوق یعنی جان سے بھی زیاد ہ اس کے قریب ہیں بلکہ آپ دل میں رہنے والے و مجوب بیں جو دل سے غائب نہیں ہیں جبیبا کہ کہا گیا ہے: مِثَالُكَ فِي عَيْنِي وَذِكُرُكَ فِي فَمِي وَمِثُواكَ فِي قَلْبِي فَآيُنَ تَغِيْبٌ توجمه: تیری تصویرمیری آنکھول میں ہا دیراذ کرمیرے منھ میں ہا درتیرا تمكانة ميرے دل ميں ہے تو تو غائب كہال ہے؟ اور نہنے والے نے کیا بی خوب کہا ہے: غَيْرُمُحْتَاجِ إِلَى السُّرُج إِنَّ قَلْبًا ٱنْتَ سَاكِنُهُ توجمه: ایقیناوه دل جس میں توربتا ہے چراغوں کامحآج نہیں ہے قَدُ آتَا وُاللَّهُ بِالْفَرَجِ وَمَرِيْضًا أَنْتَعَانِدُه

قرجمه: اوروه بيمارس كي عيادت آپ نے كى الله نے اس كو كشاد كى فراہم كى.

وجُهٰکَ الْمَأْمُولُ حُجَّتُنَا يَوْمَيَأْتِي النَّاسُ بِالْحُجَجِ

ترجمه: يَرايرامير چِره بَمارى دليل عِجَن دن لوَّ دليس لا يَس كِ مَن دُن لوَّ دليس لا يَس كِ مَن دُن وَ فَهَا عَلِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قو جمه: تیری پاکیزوشریعت بماری قصدگاو ہے، راسة چلنے والے کے لیے بہترین راسة ہے۔

تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے دل سے قریب ہونے اور ان کی مجت کے دل میں رچ ہیں جانے کی وجہ سے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سامنے والے اور رو برو والے کا خطاب ہے اور جب مجت متحکم ہوگئی اور دل میں اپنی جویں مضبوط کرلی تو مجبوب محب کے دل پر قابض ہوگیا اور اس پر غالب آگیا تو محبوب اس حال میں ہوگیا گویا محب اس کو دیکھر باہے اور اسی و جہ سے تم محبین صادقین کے خطابات کو حضور و شہود پر قائم پاؤ گے اور اہل مجبت کے اور اسی و جہ سے تم محبین صادقین کے خطابات کو حضور و شہود پر قائم پاؤ گے اور اہل مجب کے دوری لیے اجمام کی دوری ارواح کے ساتھ ہم کلامی سے مانع نبیس ہے اور نہ ہی جگہوں کی دوری دل میں دہنے والے کے ساتھ ہم کلامی سے مانع نبیس ہے اور نہ ہی جگہوں کی دوری

اورسیدی عارف کبیر علی وفارشی الندتعالیٰ عنه کا قول ایسے قصیدہ والیہ میں کیا بی عمدہ ہے اللہ میں اللہ میں کیا بی عمدہ ہے اللہ میں ہے:

سَكَنَ الفُؤَادَفَعِش هَنِيأَيَاجَسَد ذَاكَ النَّعِيمُ هُوَ المُقِيمُ إِلَى الآبَد

قوجمہ: ال نے دل میں سکونت اختیار کرلی تواے جسم! تو خوشگوارزند کی گزاراور بھی آرام ہے جوجمیشہ رہنے والا ہے۔

اَصبَحتَ في كَنَفِ الحَبِيبِ وَمَن يَكُن جَارَ الكَرِيمِ فَعَيشُهُ العَيشُ الرَّغَد ترجمه: تو نے بیب کے پہلویس بنے کی اور جو کی کا پڑوی ہواس کی زندگی آمودگی کی زندگی ہے۔

لأخوف في هٰذَا الجَنَابِ وَلَانَكَد

عِشْفِي آمَانِ اللَّهِ تَحتَ لِوَانِهِ

| (249)                                                                                      | المنسريف كالمصالي وساس                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| لزاران کے جھنڈے کے مینے اس بارگاہ میں                                                      | درود تسریف کے مضائل وصفائل<br>من اور کے امال میں زنرگی |
|                                                                                            | ين الله الله الله الله الله الله الله الل              |
|                                                                                            | يو ئي خو ٺ اورکو ٽي جگي نہيں                           |
| كُلُّ المُنْى لَكَ مِن اَيَادِيهِ مَدَد                                                    | لاَتَحْتَشِي فَقرًا قَعِندَكَ بَيثُمَن                 |
| عقریب ان کا گھرہے جس نے اپنی عمتوں سے                                                      | ترجمه: توفقر سے در درجب کہ تیر ۔                       |
|                                                                                            | ترے لیے ہرآرز وکو پھیلادیا ہے                          |
| هُوَفِي المَحَاسِنِ كُلِّهَافَرِدٌ آحَد                                                    | رَجُ الجَمَالِ وَمُرسِلُ الجَدوٰى وَمَن                |
| اوروہ تمام محاس میں مکتا ہے۔                                                               | ترجمه: حن والااورتخفه شيخنے والا ب                     |
| أعلى عَلِيّ سَادَ أحمَدَ مَن حَمِد                                                         | قُطب النُّهي غَوتُ العَوَ المِكُلِّهَا                 |
| گاراوربلند سے بھی بلند ہے،احمد کی سر داری ا <sup>س</sup>                                   | قوجمه: مرجع عقول بتمام عالم كامدد                      |
|                                                                                            | نے کی جس نے اس کی تعریف کی۔                            |
| لَولَاهُمَاتَمَّ الوُجُودُ لِمَن قَجَد                                                     | رُوحُ الْوُجُودِ حَيّاةُ مَنْ هُوَوَاجِدٌ              |
| ئے ہے، اگروہ نہ ہوتے تو موجود کا وجو د تام نہ ہوتا۔                                        | توجمه: وجود کی روح اورموجود کی زندگی                   |
| هُم آعيُنٌ هُوَنُورُ هَا لَمَّاوَرَد                                                       | عيسى قادم قالصّدور جَمِيعُهُم                          |
| 50 . In                                                                                    | قرجهه: سی اورآدم اورتمام سرد                           |
|                                                                                            | آنکھول کانور ہیں جب تشریف لاتے۔                        |
| فِي وَجِهِ ادَمْكَانَ آقَلَ مَن سَجِد                                                      | لَواَبِصَرَ الشَّيطَانُ طَلَعَةَنُورِهِ                |
| کے چہرے میں ان کے نور کی جھلک دیکھ لیتا تو                                                 | نوجمه: اگر شيطان آدم عليدالسلام-                       |
|                                                                                            | سب سے پہلے و ،ی سجدہ کر تا۔                            |
| عَبَدَ الجَلِيلَ مَعَ الخَلِيلِ وَلاعند                                                    | أولور أي النَّمرُ ودُنُورَ حَمَالِهِ                   |
| ں کا نور دیکھتا ہو وہ ظلیل کے ساتھ جلیل کی                                                 | قوجمه: یا اگر نمرود ان کے جما                          |
|                                                                                            | فرمانبر داری کرتا مخالفت نبیس کرتا به                  |
| اِلَّابِتَخْصِيصِ مِّنَ اللَّهِ الصَّمَدِ                                                  | لكِنَّ جَمَالَ اللَّهِ جَلَّى فَلَا يُزى               |
| • и в Бере убрание у — у « - мин у вин фен офектива» — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |                                                        |

قرجمه: لیکن الله کا جمال عظیم ہے اس کو دیکھا نہیں جاسکتا مگر اللہ بے تیاز کے فاص فرمانے ہے۔

فَابَشِرِيمَنْ سَكَنَ الجَوَانِحَ مِنْكَ يَا اَنَاقَدَ مَلَنْتُ مِنَ المُنْ عَينًا قَيَد اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُلُمُ اللهِ المُلْمُلُمُ المُلْمُلْمُ آرزوول سے بھر گئے۔

عَينُ الوَفَامَعنَى الصَّفَاسِرُ النَّذي نُورُ الهٰدي رُوحُ النَّهٰي جَسَدُ الرَّشَدِ قو جهه: وهسرایاوفا خلوس اور بخش ہے ہدایت کے نور بمقلول کی روح اور سرایار بنمایس هُ وَلِلصَّلْوِةِ مِنَ السَّلَامِ المُرتَّضِي الجَامِعُ المَحْصُوصُ مَا دَامَ الأَبَد

قوجمه: وه درود کے لیے بن لیے گئے ہیں جمیشہ جمیشہ کے لیے اس کے لیے مخضوص بيں۔

اور کسی نے کیا خوب کہا ہے

سَاكِنُ فِي القَلبِيَعِمُرُهُ لَسِتُ أَنسَاهُ فَأَذَكُرَهُ ترجمه: وودل يس ربتاب دل ان سے آباد ہے۔ اس انسی انجول آبی کی انجیل

یاد کروں۔

غَابَعَن سَمعِى وَعَن بَصرِى فَسُويد االقَلبِ تُبصِرُه

تو جمه: اگرچەدەمىرى سماعت دېسارت سے نائب بې<sup>لىك</sup>ان دل كانقطدان كو ديكور ہاہے۔

اوران اشعار میں بھی قائل نے بیا بی خوب کہا ہے۔

وَمِنْ عَجَبِ أَيِّي آحِنُ اللَّهِم وَاسْالُ عَنهُم مَن لَّقِيتُ وَهُم مَّعِي

فنوجهه: تعجب بكريس ان كااشتياق ركسول اوراسية ملنے والول سےان كے

بارے میں یو چھوں حالال کدو ومیرے ساتھ ہیں۔

وَتَسْهَدُهُم عَينِي وَهُم فِي سَوَادِهَا وَيُبصِرُهُم قَلبِي وَهُم بَينَ أَضلُعِي نو جمه: میری آنگھان کو دیکھر ہی ہے اور وہ آنگھ کی میابی میں بیں اوران کومیرا

....ر دل دیکھیر ہاہے اور و ومیر <sub>کی گی</sub>لیول کے درمیان ہیں۔ د

وں دیستہ با جب سے خرد کے کہ مشہور ہے کہ کامل تقیقی محبت محب کا اپنے محبوب میں اس اور اہل معرفت کے خرد کی کہ مشہور ہے کہ کامل تقیقی محبت محب کا اپنے محبوب کا رہے ہیں وائل جو گیا اور اس کے سائے سے سایہ حائمل کیا اور اس کے مظہر کے پرچم کے پیچے شامل ہوگیا تو با اوں کا کوئی مظہر بحوثی اثر اور کوئی صورت نہیں ہے ، تو مجھوا ور عبرت حاصل کروالند تعالیٰ مجھے او تر ہیں و بال کے (مقام مجبت کے ) تمام اسر ارکی تو فیق دے۔ بلکہ بہمی ترب کی وجہ سے محب اسپے محبوب کو اپنی روٹ کی جگہ میں و یکھتا ہے جو اس کے نود یک سب سے زیادہ قریب ہے۔

ىمى نے نوب كہا ہے:

يَامُقِيمًامَدَى الزُّمانِ عِلْبِي وَبَعِيدًا عَنْنَاظِرِي وَعِيَانِي

قرجمه: اعجميشه سدول بن ربيخ والحاورميري نظرونگاه سدور!

انتَرُوحى انكُنتُ سَتُ اراهَا فَهِيَ ادنَّى الْيَ هِنكُلِّدَانِي

توجمه: تومیری رون ہے، اگر پہیں رون کودی کھتا بھیں جول بھگر و ومیرے ہر سند اللہ سے زیاد وقریب ہے۔

بلا بھی اس نی تجہت اتیت ہوں ہے تو وہ دیا ہے۔ ہے اس عاصورے سے کے زنوں کیک اس کی رون سے بھی زیاد وقریب ہے۔

اُور نگ بنیاں کہ وہ مؤتن جوا ہینے ایمان اور اپنی مجبت میں سچا جو تا ہے اللہ تعالی اس کے لئے اس کا دار کھنے والے کی لئے اس کا دار میں اور دیکھنے والے کی ا

10

طرح گفتگو كرتا ہے جيبيا كہ ابن اني شيبه كى روايت كردہ حديث بيس ہے كه رسول الله على الله عليه وملم کی ملا قات عوف بن ما لک ہے جوئی تو آپ نے ان سے فرمایا: اے عوف بن ما لک ! تم نے کس حال میں صبح کی ؟ تو اتھوں نے کہا: میں نے مومن حق ہو کر صبح کی تورسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً ہرحق کے لیے ایک حقیقت ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا: پارسول الله! میس نے اپیے نفس کو دنیا ہے آز اد کرلیا تو میس نے اپنی رات جاگ کر گزاری اوراپینے دو پہرپیاس میں گزارے (یعنی یارمول اللہ! میرامعمول ہے کہ میں رات میں عبادت کرتا ہوں اور دن میں روز ورکھتا ہوں )اورگؤیا میں ایسے رب کاعرش دیکھ رہا ہوں اورگو یا میں جنتیوں کو دیکھر ہا ہوں کہ وہ جنت میں باہم ملا قات کررہے ہیں اور گویا میں جہنمیوں كود يكھر ہاہوںكہوہ اس ميں جينے رہے ہيں تو حضور تعلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: مجھے معرفت عاصل ہوگئی بتو (اس خصلت کو) لازم کرنے بتوالیہا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے منور کر دیا ہے۔اس قتم کی حدیث حارثہ بن ما لک رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس طرح وہ بندہ جس کے در کواللہ تعالیٰ نے منور کر دیا ہے وہ و ہاں کی چیزوں کامشاہرہ کرتا ہے۔ اور تشخّد باب تفعّل کامصدر ہے جوشہادت اورشہو د سے شتق ہے اور وہ حضوراورا تحضار کو عا بتا ہے جیسا کہ دریائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلو لینے والے عارفین نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

"المواہب اللہ نیة 'اوراس کی شرح میں ہے: تشہد کے لطائف میں سے وہ ہے جو ہیںاوی نے شہر مصابیح میں ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحابہ کو سکھایا کہ وہ ال کی فضیلت اور عظیم تھیں ہے۔ الگر کھیں بعنی اس طرح فضیلت اور عظیم تھیں ہے۔ الگر کھیں بعنی اس طرح کہیں: "اَلمتَ اللّه علیک اَتّیہ اَللّه اللّه اللّه وَبَرَ حَاتُه " بھر (سلام میں) بہلے کہیں: "اَلمتَ اللّه علیک اَتّیہ اللّه اللّه وَبَرَ حَاتُه اللّه وَبَرَ حَاتُه " بھر (سلام میں) بہلے السّب آپ کو خانس کریں کیول کہ اپنی جان پر توجہ زیادہ اہم ہے بھر سلام کو صالحین پر عام کریں اور آگاہ فرمایا کہ و ما تمام مؤمنین کو عام جو۔

### اعتراض(۱):

ا گریہ کہا جائے کہ اس لفظ کو کیسے مشر وع کیا گیا جب کہ یہ بشر سے خطاب ہے اور نماز میں بشر سے خطاب ممنوع ہے؟

#### : 19.

یہ حضور سلی الندعلیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ نمازی اس لفظ سے آپ کو خطاب کا قصد کر ہے اور اس کی نماز تھیج ہو برخلاف اس کے جب کہ نمازی سلام کے ذریعہ دوسرے کو خطاب کا قصد کرے کیوں کہ فقہا کی تصریح کے مطابق اس کی نماز باطل ہوجائے گی۔

### اعتراض (۲):

بیمراگریمیں کہ نمازی کے قول آلت آلائے علیک آٹی بھاالنّبیٹی "میں غیبت سے خطاب کی طرف مدول کرنے میں کیا حکمت ہے جبکہ سیاقی لفظ غیبت ہی کا تقاضا کرتا ہے مثلاً یول کہا جائے "آلت آلائے علی النّبیتِ "کیول کہما جائے "آلت آلائے علی النّبیتِ "کیول کہما زی اللہ تعالیٰ کی تخیت سے بنی سلی النّہ علیہ وسلم کی سخیت کی طرف بیمرصا کھین کی تخیت کی طرف منتقل ہوتا ہے؟

#### 97

ال کا جواب علا مطیبی نے دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم بعیبنہ رمول الله علیہ وسلم کے اس لفظ کی اتباع کرتے بیل جس کی تعلیم آپ نے صحابہ کو دی اگر چہ ہم اس کاراز نہیں جانے ۔ انہمول نے کہا: یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ معرفت کے طریقے پر یوں کہا جائے کہ نمازی نے باب ملکوت کو المتحیات سے کھولد یا تو ان کو اس ذات کے تربیم میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی جس پر موت طاری نہیں ہوگئی پس ان کی آنگھیل مناجات سے ٹھنڈی ہوگئیں بھر انھیں بتایا گیا کہ یہ نہی رحمت کے طفیل اور ان کی بیروی کی برکت سے ہوتو و ومتوجہ ہوئے تو دیکھا کہ مفود میں ان کی بیروی کی برکت سے ہوتو و ومتوجہ ہوئے تو دیکھا کہ مفود میں انڈرب العزت کے تربیم میں حاضر بیں تو و و یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوئے تو جہ ہوئے ۔ ''اکوئیسا کہ غلیک آئے بھا الذرب العزت کے تربیم میں حاضر بیں تو و و یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوئے ۔ ''اکوئیسا کہ غلیک آئے بھا الذّب ٹی قرحے می اللّٰہ ق بَرَ کَا اُنہ ''۔

اوراس کو حافظ ابن جحرنے 'فتح'' میں نقل کرنے کے بعد اللہ کے نیک بندوں سے متعلق سلام پر گفتگو کی اور محیم تر مذی سے نقل کیا کہ انھول نے فر مایا: جو اس سلام سے حصہ پانا چاہے جو تمام نمازی نماز میں کرتے ہیں تو وہ نیک بندہ بن جائے (تا کہ اللہ کے ان نیک بندول کی لڑی میں پرود یا جائے جن پر نمازی اپنی نمازوں میں قیامت تک سلام جھیجتے رہیں گے وریدوہ اس عظیم فضل سے محروم رہے گا۔

پھر حافظ نے فاکہانی کایہ قول ذکر کیا کہ نمازی کو جا ہیے کہ و ہ اس مقام پر یعنی ق عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِین کہتے وقت تمام انبیا،تمام فرشتے اور جن وانس میں سے تمام مؤمنین کاتصور کرے۔

حافظ ابن جحر نے یہ بھی کہا کہ قفاً ل نے اپنے فناوی میں ذکر کیا کہ نماز چھوڑنا تمام مسلمانوں کونقسان پہنچانا ہے اس لیے کہ نمازی کہتا ہے: ''اللّٰهُ ہَ اَغفِر لِی وَلِلمُ وَعِنِینَ وَالمُوْعِینِینَ وَالمُوْعِینَاتُ ''اے الله! میری اور موکن مردول اور موکن عورتوں کی معفرت فرما ''اور تشہد میں یہ کہنا ضروری ہے ''التَّسلَا مُعَلَیناً وَعَلَی عِبَادِ اللّٰوالصَّالِحِین '' سلام ہوہم پر اور الله کے نیک بندول پر 'بیس نماز چھوڑ نے والاالله کی عبادت میں اور اسکے رسول صلی الله علیہ وسلم اور اسپے اور تمام سلمانوں کے حق میں کو تابی کرنے والا ہوگا اور بی و جہے کہ نماز چھوڑ نابر اگناہ ہے۔

اور بکی نے یہ نکتہ نکالا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ بندوں کا بھی حق ہے، جس نے نماز چیوڑی اس نے تمام مؤمنین کے حق میں خلل ڈالاان کے حق میں بھی جو گزر گئے اوران کے حق میں بھی جو قیامت تک آئیں گے کیوں کہ نماز میں نمازی کا'' اَلدَّسالَا مُ عَلَیدنَا ق عَلْی عِمَادِ اللَّهِ الصَّمَالِحِین'' کہنا واجب ہے۔

پیم نمازی بنده الله تعالی کے حکم کو بجالاتے جوئے تشہد کے بعد نبی سلی الله علیه وسلم پر درود پڑھنے لگا کیول کہ اللہ سحانہ نے ارثاد فرمایا: '' یَاکَیُّهَا الَّذِینَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَیهِ وَسَلِّهُوا تَسلِیمًا ''''اے ایمان والو! ان پرخوب درود وسلام بیجو'' اوراللہ کے نزدیک بندے کی مالتوں میں سب سے اشرف واقرب اللہ کے لیے پڑھی جانے والی نماز کی مالت ہے اور بندہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ذریعہ اللہ کے حکم درود کو بحالانے سے مان بزرگیوں کو پالے گاجن کا تعلق حضور سلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہے چنا نجہ طاعت اللی کا مرتبہ پائے گا اس لیے کہ حضور اللی کا مرتبہ پائے گا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم پر درود پڑھنا بندے کا اسپنے رب سے یہ دعا کرنا ہے کہ وہ اسپنے بنی سلی اللہ علیہ دسلم پر درود پڑھنا بندے کا اسپنے رب سے یہ دعا کرنا ہے کہ وہ اسپنے بنی سلی اللہ علیہ دسلم پر درود پڑھنا بندے کا اسپنے رب سے یہ دعا کرنا ہے کہ وہ اسپنے بنی سلی اس طرح ہے کہ دعا عبادت ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ دعا عبادت سے اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ دعا عبادت ہے اور ایک روایت میں اس

نیزا پینے لیے اللہ تعالیٰ کے درود ، فرشتول کے درود اور ہمارے آق محمد کی اللہ علیہ وسلم کے درود وں کا متحق ہو گاجیسا کہ تفصیل کے ساتھ احادیث میں دلیل گزری۔

نیزرضائے الٰہی ،رضائے رسول اورمحبتِ الٰہی اورمحبتِ رسول کا حقدار ہوگااوراس کے لیے رحمت اورا جابت وقبول کادرواز ،کھل جائے گا۔(1)۔

پیرٹمازی بندہ سے کہا گیا جو دعا چاہوا ختیار کرواور دعا مانگو کیوں کہ تیرے لیے رمول النہ تا بندہ سے کہا ہے تو بندہ النہ تا بنہ علیہ وسلم پر درود کی فضیلت و برکت سے عطااور قبول کا درواز وکھل چکا ہے تو بندہ جلال واکرام اور فضل و انعام والے (اللہ) سے دعاء وسوال کرنے لگا اور ہر دعا کرنے والے کی دعا اس کی خواہش کے مطابق اور ہر سوال کرنے والے کا سوال اس کی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔

اے اللہ! ہماری خواجش کو اپنی طرف موڑ دے اور ہماری ذات کے ہر ذرہ کو اپنی جانب متوجہ فرما۔

تو نماز کے قعد ، میں سلام کو درو دیر مقدم کرنا ہی مقام تحیت کے تقطفیٰ کے زیاد ہ مناسب ہے۔ ۔اوریبال اس کے علاو ، بھی حکمت واسرار میں ۔

<sup>(</sup>۱) جب درود پڑ ھنے براس کے لیے اس قدرشر افت و نفنیلت ہے تو پیمر نمازی نمازی میں تشبہ کے بعد مناور ملی بیار سے ا مناور ملی النائلیہ وسلم بید درود کیون پڑتے ؟ ہمتہ جم

# سیدالبشر طلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرہمیشہ پش درو د کی کنڑت کرنے والول کے لیے روشن بشارتیں

ابن بشکو ال اورنمیری وغیرہ نے ذکر کیا کہ ابوالعباس احمد بن منصور کا جب انتقال ہوگیا تو ابلی شیراز میں سے ایک شخص نے ان کوخواب میں دیکھا کہ جامع شیراز کے محراب میں جوڑا زیب تن کیے ہوئے (یعنی نئے کپڑے پہن کر) کھڑے میں اور سر پر تاج ہے جومو تیول نے سب تن کیے ہوئے (یعنی نئے کپڑے کہا: سے مزین ہے تواس شخص نے بوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تواخوں نے کہا: مجھے کخش دیا میری عزت کی اور تاج بہنا کر جنت میں داخل کیا تواس شخص نے بوچھا کس چیز مجھے کئی و جہسے؟ تواخوں نے کہا: رسول اللہ علیہ دسلم پر کنڑت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی و جہ سے؟ تواخوں نے کہا: رسول اللہ علیہ دسلم پر کنڑت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی و جہ سے جو انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ دسلم پر کنڑت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی و جہ سے جو انھوں نے کہا: رسول اللہ علیہ دسلم پر کنڑت کے ساتھ درود شریف پڑھنے

''القول البدیع'' میں ابن بشکو ال کے حوالے سے صوفیا میں سے ایک شخص سے منقول ہے کہ میں نے مطبع نامی شخص کو اس کی وفات کے بعد دیکھا جواپنی زندگی میں گئبگارتھا تو میں نے اس سے کہا: اللہ نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا: مجھے کش دیا بتو میں نے کہا: کس بنیاد پر؟ اس نے کہا: میں نے ایک محدث سے ایک مند عدیث لکھ کر دسینے کی ورفواست کی تو شیخ نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو ان کے ساتھ میں نے بھی درود پڑھا اور میں نے درود میں اپنی آواز بلند کی توابل مجلس نے ساتھ میں نے بھی حضور پر درود پڑھا تو ان سجھول نے بھی حضور پر درود پڑھا تو ان سجھول نے بھی حضور پر درود پڑھا تو ان سجھول نے بھی حضور پر درود پڑھا تو ان سجھول نے بھی حضور پر

نیز ابوالحن بغدادی داری کی نبست ذکر کیا که انھوں نے عبداللہ بن حامد کو ان کی موت کے بعد دیکھااور پو چھااللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو انھوں نے کہا: مجھے بخش دیا اور مجھ پر جم فر مایا انھوں نے کہا: مجھے بخش دیا اور مجھ پر جم فر مایا انھوں نے بچھا: ایسا کوئی عمل بتاؤجس کی وجہ سے مجھے جنت میں دخول نعیب ہو؟ تو افضول نے کہا: ایک ہزار رکعت نماز پڑھاور ہر رکعت میں ایک ہزار بار 'قُل هُوَ اللهُ آھیں'' کی تلاوت کرتو وہ بولے : میر سے اندراس کی طاقت نہیں ، تو انھول نے کہا: نبی محمصل الله علیہ وسلم پر ہررات ایک ہزار بار درود پڑھ۔ داری نے کہا کہ دہ ہررات پڑھتا ہے۔

الحیں ہے یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے ابوجعفر کاغدی کو ان کی و فات کے بعد خواب میں ، یکھااوروہ ایک بڑے سر دار تھے تو اس شخص نے کہا: اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ انھوں نے کہا: مجھ پررحم فر مایااور مجھے بخش دیا توان سے کہا گیا کس و جہسے؟ انھوں نے کہا: جب میں اللہ سجانہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو اس نے فرشتوں کو حکم دیا .فرشتوں نے میرے گنا ہوں کو اور مصطفیٰ صلی النّدعلیہ وسلم پرمیرے درود ول کوشمار کیا تو انھول نے میرے درو دول کو ميرے گنا ہول سے زيادہ پايا تو مولىٰ جَلَّت قُدرَتُهٔ نے ان سے فرمايا: اے ميرے فرشتو ا پہتھارے لیے کافی ہے،اس سے حماب مہلو،اس کومیری جنت کی طرف لے جاؤ۔ اور حافظ سخاوی نے کہا کہ صالحین میں سے ایک شخص نے خواب میں ایک بری صورت دیکھی تواس سے کہا: تو کون ہے؟ وہ بولی میں تیرا براعمل ہوں،اس نے کہا: تجھ سے کیسے نحات ملے گی ؟ اس نے کہا: محمصطفی سلی اللہ علیہ وسلم پر کنٹر ت کے ساتھ درو دپڑھنے سے۔ اورامام بنی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے الخصول نے فرمایا کہ میرے پڑ وسیوں میں سے ایک شخص کا نتقال ہوگیا تو میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تواس نے کہا: اے بلی! مجھ پرعظیم خطرات گز رے اور و ہیکہ موال کے وقت مجھ پر بند كرديا گيا (ميرے حواس مبہوت ہو گئے اور جواب بھول گيا) تو ميں نے اپنے دل ميں كہا : يه آفت مجھ بركهال سے آگئى بحيايل اسلام برنبيل مرا؟ توميرے پاس ندا آئى به تيرى سزا ہے دنیا میں اپنی زبان کو آزاد چھوڑ نے کی پھرجب د دنوں فرشتوں نے مجھے مارنے کااراد ہ کیا قر میرے اور ان کے درمیان عمدہ خوشبو والاایک خوبصورت شخص حائل ہوگیا اور اس نے مجھے میری جحت یعنی جواب یاد دلادیااور میں نے جواب دے دیے، میں نے عرض کیا:الذ آپ پر رحم فر مائے آپ کون میں؟ وہ بولے: میں ایساشخص ہول جو تیرے واسطے پيدا کيا گيا جول اور حڪم ديا گيا جول که هريريشاني ميں تيري مدد کرول کيول که تو نبي صلی الله علیمہ وسلم پرکٹڑت کے ساتنے درو دیڑھتا تھا۔(۱)

<sup>(</sup>١)النسلات والبشر

''الفلات والبشر'' بیں محمد بن معید بن مطر ف سے منقول ہے جومعز زیز رگول میں سے تھےوہ کہتے ہیں کہ میں نے ہررات سوتے وقت اپیے لیے ایک خاص عدد لازم کرلیا تھا ، جب اپنی خواب گاہ کی پناہ لیتا تو نبی سلی الله علیہ دسلم پراتنی بار درو دیڑھتا ،ایک رات جیسے بی گنتی محل کر کے فارغ ہوا کہ میری آنھیں بند ہوگئیں ، میں ایک کمرے میں سورہا تھا . ا جا نک دیکھا کہ نبی ملی الندعلیہ وسلم کمرے کے دروازے سے داخل ہوتے اور کمرونور سے منور ہوگیا،آپ میری طرف متوجہ ہوئے اورار شاد فر مایا: کنڑت کے ساتھ درود پڑھنے والے ال منه كولاؤين اسے بوسد ول كا وه كہتے ہیں مجھے شرم آنے لگى كه كيسے حنور كے منه ميں اپنا مندر کھول الہذامیں نے اپناچہرہ دوسری جانب کرلیا تو آپ ملی الندعلیہ وسلم نے میرے رضار چوم لیے تو میں گئبرا کرفورا بیدار ہوگیا اور میری یوی جومیرے پیلو میں تھی وہ بھی بیدار ہوگئی تودیکھا کہ گھرحضور سلی النہ علیہ وسلم کی خوشبو سے مشک کی طرح مبک رہاہے اور حضور سلی النہ علیہ وسلم کے بوسہ سے بھوٹنے والی مٹک کی خوشبومیر سے رخساریس تقریباً آٹھ دن تک باقی ر ی کھی میری بیوی ہر دن میر ہے دخسار میں خوشبو یاتی تھی۔ ہاں!اللہ کی قسم اللہ جے جس چیز ہے جا جتا ہے فائس فرمالیتا ہے اے اللہ! ہمیں اسپے معزز بندول یبل سے بنا۔

عافظ سخادی علیہ الرحمہ نے فرمایا: مروی ہے کہ ایک عورت حمن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور بولی اے شخ امیری ایک بیٹی تنمی جو دفات پاگئی ہے بیس اس کوخواب میں دیکھنا چاہتی ہوں تو حنہ ت حمن بصری نے فرمایا کہ عثاء آخرہ کی نماز کے بعد چار رکعت نماز پڑھ ہے، ہم رکعت میں مورة فاتحہ ایک باراور مورہ 'آلفے گھ الشّکا قُرُ '' ایک بار، پھر لیٹ جااور بی میں ایک علیہ وسلم پر درود پڑھتے بڑھتے موجا تواس نے ایسابی کیا تواس کوخواب میں اپنی بیٹی اظر آگئی مگر وہ عذاب و عقوبت میں مبتابتی اس کے جسم پر تارکول کا لباس تھا . دونول ہائتہ بند ہے جو نے اور دونول پاؤل آگ کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے ،وہ بیدار ہونے کے بعد حن بھری کے پاس آئی اور انگیل صورت ماں کی خبر دی تو

حضرت <sup>حن</sup> نے فرمایا: صدقه کرو جوسکتا ہے کہ الله تعالیٰ اس کو معاف فرماد ہے، حضرت حن بسری اس رات سوئے تو دیکھا کہ جیسے وہ جنت کے باغول میں سے ایک باغ میں میں اور . ایک تخت لگا ہوا ہے،اس کے اوپرایک حمین وجمیل لڑ کی بیٹٹی ہوئی ہےجس کے سرپرایک نورنی تاج ہے ، پھرلائی نے کہا: اے من اکیا آپ مجھے پہچاہتے ہیں؟ آپ نے مایا: نہیں، تو لڑکی بولی میں اسی عورت کی بیٹی ہول جس کو آپ نے محد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا تھا توحضرت حن نے اس لڑکی سے فرمایا کہ تیری مال نے تو تیرا حال اس کے برعکس بیان تھا تو وہ بولی اس نے ٹھیک بی کہا تھا ،حضرت حن نے فر مایا: بھرتو اس مقام پر کیسے بہتی ؟ وہ بولی ہم ستر ہزارلوگ عذاب وعقوبت میں تھے جیہا کہ میری والدہ نے آپ سے بیان کیا لیکن ہماری قبر ول پر ایک صالح آدمی کا گزر ہوا ،اس نے ایک بارنبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درو دیڑھا اور اس کا تواب ہم سب کے لیے وقت کردیا جس کو پرورد گارعالم نے قبول فرمالیااور ہم سب کواس عقوبت اور سزا ہے آزاد کردیا اورمیرانصیب اس مقام تک پہنچا جسے آپ نے دیکھااورمشاہدہ فرمایا۔ ابوالفضل قوممانی کابیان ہے کہ میرے یا س خرامان سے ایک شخص آیا اور بولا میرے خواب بیں رمول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت بیس مسجد میں تھا ،آپ نے ارتناد فرمایہ: جبتم سمذان جانا توقفل بن زیرک سے میراسلام کہنا تو میں نے عرض کیا: یا رموں اللہ! کس چیز کے سبب؟ آپ نے فرمایا: اس لیے کدو، مجھ پر ہر دن مو بار درو دیڑ ھتا ہے ، پیر ال سخص نے جمعے سے کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہول کہ آپ جمعے بھی وہ درود محمادين تويس نے كہا كه بيل مردن ايك سوياس سے زائد باركہتا ہول: "أَللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّد النَّبِيّ الأمِّيّ وَعَلَى الدمحَمَّدِ ، جَزَى اللَّهُ مُحَمَّدً اصلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنَّا مِنَا هُوَ أَهِلُهُ" السالة إنبيَّ الحي محدثي الله عليه وسلم يراو رمح من الله عليه وسلم ئی آل پر درو دہیں اللہ محد سلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے ایسی جزاد ہے جس کے وہ اہل یں' و و کہتے ہیں کہ اس شخص نے درو د کے کلمات سیکھ لینے کے بعد قسم کھائی کہ و ہ مجھہ بداین

نام وغیرہ ظاہر نہیں کرے گا بیباں تک کہ اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم ظاہر فرمادیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو ایک بہترین انعام پیش کیا کیوں کہ بیس نے بمجھا کہ وہ اپنی بات میں مبالغہ کر رہا ہے تو اس نے میرے انعام کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ بیس رسول اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے بیغام کو دنیا کے کئی سامان کے عوض نہیں بیجتا۔ (۱)

خطیب،الوالیمن بن عما کراورابن بشکوال نے محد بن یکی کرمانی سے روایت کی ،
مفول نے کہا کہ ہم لوگ ایک دن الوعلی بن شاذان کے پاس عاضر تھے کہ ایک جوان ہمارے پاس آیا جس کو ہم میں سے کوئی ہمیں پہچاتا تھا،اس نے ہم سب کوسلام کیا پھر کہا تم میں الوعلی بن شاذان کون ہے؟ محد بن یکی کہتے ہیں کہ ہم نے ابوعلی کی طرف اشارہ کردیا تو ہوان نے ان سے کہا: اے شخ ایس نے خواب میں رسول اللہ کی اللہ علیہ دسلم کو دیکھا، آپ جوان نے جھے سے ارشاد فر مایا: مسجد ابوعلی شاذان کے بارے میں پوچھوتو جب اس سے (ابوعلی بن شاذان سے) ملوتواس سے میر اسلام کہو پھر جوان واپس چلا گیا تو ابوعلی رو پڑ سے اور بوے میں اسے کی ایسے کمی ایسے میر اسلام کہو پھر جوان واپس چلا گیا تو ابوعلی رو پڑ سے اور بوے میں اسپے کسی ایسے کمی ایسے میں امارے بن میں اندعلیہ وسلم کاذ کرآتا ہے تب تب نبی سی اندعلیہ وسلم کاذ کرآتا ہے تب تب نبی سی اندعلیہ وسلم کاذ کرآتا ہے تب تب نبی سی اندعلیہ وسلم کاذ کرآتا ہوں۔

ابن عما کرنے جعفر بن عبداللہ سے روایت کی ابھول نے کہا: میں نے ابوز رعہ کوخواب میں دیکھا کہ وہ آسمان میں فرشتول کو نماز بڑھا ہے میں تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے اس نے کھا کہ وہ آسمان میں فرشتول کو نماز بڑھا رہے میں تو میں نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے ہزار ہا حدیثیں جب بنی سلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا دیو وہ بڑھ لیتا اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ججھ پرایک بار درود بڑھے گا اللہ اس پر دس بار درود کھیجے گا۔

امام شعرانی رنبی الله عندنے الطبقات بیس ابوموا ہب شاذگی رنبی الله عندسے ذکر کیا کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے خواب میں رمول الله علی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو عرض کیا: یا

<sup>(</sup>١)العلات والبشر

ر سول الله! آپ مجھے نہ چھوڑ یں تو آپ نے فرمایا کہ ہم تھے یں نہیں چھوڑ یں گے یہاں تک كرتم حوض كو تزير ميرے پاس آؤ كے اور اس سے بيو كے كيول كرتم سورة كو تر برا ھتے ہواور جھ یر درود بھیجتے ہولیکن درو د کا تواب تو میں نے اس کو تیرے لیے ہبد کر دیا ہے اور رہا کوڑ کا تو ا بتو میں اس کو تیرے لیے باقی رکھول گا پھر ارشاد فرمایا: جب تم ایسے عمل کو دیکھویا تيرے كلام ميں كوئى خلل واقع ہوتو يه كہنا نہ چھوڑو "أستة فيفرُ اللّٰهَ العَظِيمَ الَّذِي لَآ إِلٰهَ إِلَّاهُوَ الحَيُّ القَتُومُ وَآتُوبُ اِلَّهِ، وَآساأَلُهُ التَّوبَةَ وَالمَعْفِرَةَ اِنَّهُ هُوَ التَّوَاثِ الدِّجيهُ" فنو جعه: مين النَّه ظيم معفرت كاطلبكار جول جمل كے سواكوئي معبود نبيس جو تی و قیوم ہے اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہول اور اس سے توب اور مغفرت کی درخواست کرتا ہول ہے شک و ہتو بہ قبول کرنے والارحم فر مانے والاہے۔ امام شعرانی فرماتے ہیں کہ ابوموا ہب شاذ کی رضی اللہ عند کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ سلی الله عليه وسلم كاديدار بواتو آپ نے ميرامنھ چوم ليا اور ارشاد فرمايا: ميں اس منھ كوچوم رہا ہول جو جھے پر ہزار بار دن میں اور ہزار باررات میں درو دیڑھتا ہے، پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا: کیا،ی ایجها بوتاا گررات کو' اِتّااَعظینْ که الکّورَّزَ ''(۱) تیراورد بوتا پھر جھ ے فرمایا: اپنی دعایل یہ کبو: "اَللَّهُمَّ فَرِّج کُربَاتِنَا، اَللَّهُمَّ اَقِل عَثَرَاتِنَا، اَللَّهُمَّ اغفِد زَلَاتِنَا ""اے الله! بمارے عُمول کو دور کردے،اے الله بماری لغز شول کو درگزر کردے،اے اللہ ہمارے گنا ہول کو بخش دے'اور بھے پر درو دیڑھواورکہو:''وَسَلاَهُ عَلَى المُرسَلِينَ وَالْحَمِدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ "(ب: ٢٣، س: الطَّفَّت ، آيت: ١١ \_ ٨٢) ''اورسلام ہے پیغمبرول پراورسب خوبیال اللہ کو جوسارے جہان کارب ہے'۔( کنزالایمان ) اورا بوموا ہب شاذ کی رضی اللہ عند فر ماتے تھے کہ میں نے ایک بارا سے ور دکو ہزار بارمحل كرنے كے ليے حضور ملى الله عليه وسلم پر درو دپڑھنے ميں جلدى كى تو آپ ملى الله عليه وسلم نے بھیر سے ارشاد فر مایا : کیا تہمیں معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے؟ پھر

<sup>(</sup>۱) ای عمراد نوراسورهٔ کونژے،مترجم

ارثادة مايا: كيو: "اللَّهُمُّ صلَّ عَلى سيّدنا سُحمّدِ وَعلى السيّدما مُحمّدِ "مُنّم مُم کر اور تر تبیب نے ماقتر مکر جب وقت تنگ ہو ہائے تو بعد ٹی سے میں تجدیدہ نی حرج جيل، پيم آڀٽل اله عليه واحم ڪارڻاد فر مايا: اور په جو يتل ڪتر ت : اربي هورافضايت ہے ورید جیسے جمی درو دیڈ حو درود تی ہے اور بہتر یہ ہے ساتھ درود کا مل ہے شہون کے ۔ ا کر چیه ایک جی بار جو اوراسی شرک ختر تجسی ای پیریو ۱۹ رورو ۱ کامل پیریت " آشله قد حسل على سَيّدِيا مُحَمَّدِ وَعلى السيّدِي مُحمّد كما حنلّيت غلى سيّدِنا الرافِيم وعلى السيدنا ابراهيم ومارك غلى سيدنا شحقد وعلى الرسيدنا محتد كفابازكت غلى ستدنا إبراهيم وغلى الستيدا ابراهيم في العالمين انك : خَعِيدَ مَّجِيدَ أَسَّلَامُ عَلَيكَ أَيُهَا النَّبِيُّ ورَحِنَةُ اللَّرِوْبِرِكَاتُ "ـ **ترجمه: أل**ـ ، الذا إرَّ من نازل في ما زمار سها قا الدُّن الذينايية وَ للم بزراور جمار سهة قالتمد في الداميد و المركي آل برجعيما رتونے زمت نازل فر مہائی ہمارے آقا ہرا تیم علیدا علام بنداور ہمارے آقا ہرا تیم علید سارم نی س بداور برست عازل في مه بممارے آقا مُرتعل مهاميده عمرية ورجه مارے آقامُ ندخي العاصيدو عمر في "ب پارجيميا بية ك يربت غازل فر ماني جمارت آقاله النيس عليه العربيرا وبمارت آق و التيم عبيه العرب في آل بد، ب شب تمام جهان ين تو يف نما دو ب رز ال ب مه مو آب بدال و الما في رُق ت اوران في رينيان. رقاعت اوران في رينيان.

النّه عليه دسلم کو دیکھا، آپ نے جھے سے ارثاد فر مایا: یغم کیسا؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیلی کے یاس جا قاوراس کومیراسلام پیش کرواوراس سے کہوکہ اس بچے کے باپ کوسودینار دے دوتا کہوہ اینی ضرورت پوری کرے اوراس کو بینشانی بتاؤ کہتم ہر جمعہ کی رات کو مجھے پر (حضور ملی الله علیہ وسلم پر )ایک ہزار بار درو دپڑھنے کے بعد ہی سوتے ہواوراس جمعہ کوتم نے ستر (۷۰) بار درود پڑھا بھرتیرے پاک خلیفہ کا قاصد آیا اورخلیفہ نے تم کواپنے پاس بلالیا تو تم وہاں گئے ،وایس ہوکرایک ہزار بار درو دم حمل محیا، و ہوکہتے ہیں کہ ابو بھر بن محاہد مقری ہے کے باپ کے ساتھ اٹھے اوروزیر کے پاس گئے تو سے ابو بحر نے وزیر سے کہا: اس مرد کورسول اللہ طلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پال بھیجا ہے تو وزیر کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنی ملکہ پر بھیا یا اور اس سے اس کادا قعہ دریافت کیا تو اس نے واقعہ بتایا تو دزیرخوش ہوگیااورا سے غلام کو مال نکا لنے کا حكم دياجس ميں سے سود ينارنكال كر بيچ كے بايكو بپر دكيا پھر ينج ابو بحركو دينے كے ليے نكال تو و و لينے سے انكار كر گئے بھروزير نے اس مرد سے كہا كه آپ اسے بھى قبول فر مائيس کیول کہ آپ کے ذریعہ جمنے ایک یکی خبر کی بشارت حاصل ہوئی ہے جومیرے اور اللہ عور وجل کے درمیان ایک ر، زمنی اور آپ رسول النُدسلی الله علیه وسلم کے جیجے ہوئے ہیں ، پھر مجھاور دینار دیااور کہا: آپ اے بھی لیس یہ وض ہے آپ کی اس بشارت کا کہ دسول اللہ علیہ وسلم کومیرے ہر جمعہ کی رات کے درود کا علم ہے، پھر اور دینارنکالااور کہا: آپ اے بھی لیس کیول کہ آپ کو ہمارے پاس بیبال تک آنے میں تھادٹ لائق ہوئی ہے اس طرح انھول نے ایک ہزار دینار دیا تو اس مر دینے کہا: میں اثنا ہی لوں گا جتنے کا اللہ کے رسول ملی التدعلیہ وسلم نے میرے لیے حکم فر مایا۔

عبدالله بن تعمان اپنی کتاب مصباح الظلام میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں سے خلاد بن کٹیر بن سلم کے بارے میں روایت کیا گیا کہ جب وہ نزع میں تھے تو لوگول نے ان کے سرکے پاس ایک پر چہ پایا جس میں لکھا جوانتما ''هذه بنز آءَةٌ مِّنَ النَّارِ لِنَّ لَّادِ بنِ كَثِیدٍ ''' یہ خلاد بن کثیر کے لیے جہنم سے نجات کا پر وانہ ہے' تو لوگوں نے ان کے بارے میں " پرچها كهان كاعمل كياتها؟ توان كى يوى نے كها كه ده هر جمعه كو بنى على الله عليه وسلم برايك هزار بار درود پژهة تھے، وه كہتے تھے: "اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الاُمِّيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحَبِهِ وَسَلِّمٌ ". الهِ وَصَحَبِهِ وَسَلِّمٌ ".

اور سید محمود کردی نے "الباقیات الصالحات" میں خلاد بن کثیر کی حکایت کو تصور التحلاف کے ساتھ ذکر کہا کہ ان کی مال نے الن کو خبر دی کہ اس کے والد محمد نے اس کو وصیت کی کہ جب میں مرجاوَل گاورلوگ مجھے کل دے کرفارغ ہول گے تو گھر کی چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا پر چہ گرے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا "هذه بنز آءَةُ مُحَمَّدٍ العَاهِلِ بِعِلْمِهِ مِنَ النَّارِ" یعنی یہ اسپ علم پڑممل کرنے والے شد کے لیے جہتم سے نجات کا پر والد عمر میں ہوا ہوگا "هذه میں اللہ بات کا پر والد کے میر چہتم وہ پر چہتم سے نجات کا پر والد کے میں وہ پر چہتم سے نجات کا پر والد کے میں اللہ علیہ والد بن کثیر کے بیٹ پر رکھ دیا اور لکھا ہوا جملہ پر چہ کے ظاہر و باطن سے یکسال پڑھا جا تا تھا، خلاد بن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والد ہے اس کے والد کے ممل کے بارے میں پوچھا تو و ہ بولی کہتے ہیں کہ میں نے بی والد ہے اس کے والد کے ممل کے بارے میں پوچھا تو و ہ بولی کہان کا زیاد ہر محمل نبی میلی النہ علیہ وسلم پر درو دتھا۔

وضاحت: کتاب مصباح النظلام " میں یہ پر چہوالاوا قعہ براہ راست خلاد بن کثیر کی طرف منسوب ہے جب کہ الباقیات الصالحات بیں ان کے نانا محمد کی طرف منسوب ہے مہر جم ۔

اورمدیندمنورہ کے تیم میدمجمو دکر دی قادری شخانی نے اپنی مختاب الباقیات الصالحات بیں بیان کیا کہ جھے براللہ کے احسانات میں سے یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ آپ نے جھے اپنی گود میں لیااوراو پر اٹھایا تو میر اسینہ آپ کے سینے بر میرامنہ آپ کے منھ براورمیری بیشانی آپ فی اللہ علیہ وسلم کی بیشانی برتھی ، پھر جھے سے ارشاد فر مایا: مجھ پر بکٹر ت درود پڑھواور مجھے اپنی رضائی بشارت دی جورضا ہے البی کو شامل ارشاد فر مایا: مجھ پر بکٹر ت درود پڑھواور مجھے اپنی رضائی بشارت دی جورضا ہے البی کو شامل ہے تھے ہی گائے ہے کہ کہ کہ جھ پر شفقت ہے صور کی آئلوں بی ایک کو میں اپنی مجمد کی شدت تیش کو دیکھ کر مجھ پر شفقت نے صور کی آئلوں بیارہ واتو آئلوم میر سے دخیار پر تھے۔

اور فا کہانی نے اپنی کتاب' الفجر المنیر'' میں ذکر کیا کہ میں پینے صالح مویٰ ضریر نے خبر دی کہ وہ موج مارتے سمندر میں ایک کنٹی پر سوار ہوئے ،وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک ہوا جلی جس کو اقلابیہ کہا جاتا ہے جس سے لوگ کم ہی نجات پاتے ہیں ،وہ کہتے ہیں کہ جمعے نیند آگئی تو میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھ سے فر مار ہے ہیں ؛ کنٹی والول سے کہوکہ و ہ ایک مِزار بِارْكِينِ "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِن جَمِيعِ الأَهوَالِ وَ الْأَفَاتِ وَتَقضِى لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعَ السَّيِّاتِ وَتَرِفَعُنَا بِهَا آعلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَفْصَى الغَايَاتِ مِن جَمِيعَ الخِيرَاتِ فِي الحَيَاةِ وَبَعِدَ المَمَاتِ" قرجمه: "اك اللهُ مُصلى اللهُ عليه وسلم پر ايما ورو دفيج جس کی برکت سے تو ہمیں خطرات و آفات سے نجات دے ، جس کی برکت سے تو ہماری تمام نہرورتیں یوری کرہے،جس کی برکت سے تو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرے،جس کی برکت ہے تو ہمیں بلند درجات پر بلند کرے اورجس کی برکت سے تو ہمیں زندگی میں اورموت کے بعدتمام بھلا ئیول کی غایتوں کی انتہا کو بہنچا ئے'،وہ کہتے ہیں کہ میں بیدارہوااور میں نے کنتی کے لوگوں کوخواب کی خبر دی تو ہم لوگوں نے تقریباً تین سو بار درود پیڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مصیبت دور کر دی اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی برکت سے ہواروک دی۔ اورسخ عارف سیدا حمدصاوی نے اپنی صلوات القطب الدر دیر رضی الله عند کی شرح (۱) بیں لکھا کہ' دلائل الخیرات' کی تالیف کا سبب یہ ہے کہ نماز کاوقت ہوا تواس کے مؤلف سیدی يَحْ مُحد بن المان جزولى نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِبَرَكَاتِهِم أَجِمَعِين وضوكرنے كے ليے التھے تو انھول نے کوئی ایسی چیز ہمیں پائی جس کے ذریعہ کنوئیں سے پانی نکالتے اتنے میں ایک بلندمکان سے ایک بگی نے انکو دیکھااور بولی آپ کون ہیں؟ تواتھوں نے بگی کو بتایا تو نیکی بولی که آپ و بشخص میں جن کی نیکی اور بھلائی کی تعریف ہوتی ہے اور آپ ایسی چیز میں پریشان ہیں جس کے ذریعہ بحنوئیں ہے پانی نکلتا ہے اور اس بکی نے بحنوئیں میں تھوک دیا

<sup>(</sup>١) تا با ١٥ م إلاسرار الربانية والغيوضات الرحمانية على الصلوات الدرديرية ، مرجم

تواس کا پانی جوش مارکر باہر آگیا تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد شیخ نے اس بڑی سے کہا: مجھے تیری قسم! تو نے یہ مرتبہ کو کیسے پایا؟ تو وہ بولی اس ذات پر درود کی کنٹرت سے کہ جب وہ بے آب وگیاہ ختی میں چلتے تو جنگل کے جانور برکت حاصل کرنے کے سیے ان کے دامن سے لئک جاتے تو شیخ جزولی نے نبی حلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے سلسلہ میں ایک کتاب لکھنے کی قسم کھائی۔

اورابن بھوال نے ابوالقاسم قیری کی سند سے تخریج کی کہ منصور بن عمّار کوخواب میں دیکھا گیا توان سے پوچھا گیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ توانھوں نے کہا: جھے اپنے حضور کھڑا کیااور جھے سے فر مایا: تو منصور بن عمار ہے؟ میں نے کہا: ہاں ، رب نے فر مایا: تو بی دہ ہے جولوگول کو دنیا ہے ہے رغبت کرتا تھا اور آخرت کا شوق دلاتا تھا، میں نے کہا: ہاں اور یہ بھی کہ میں نے جو بھی مجلس منعقد کی تو سب سے پہلے تیری تعریف کی اور درو دکے ذریعہ تیرے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور ایک تہائی حصہ تک تیرے بندول کو نصیحت کی تیرے نبی ول کو نصیحت کی میرے نبی ایک کری گاؤ، یہ میرے فرمایا: تو نے بچ کہا ،اس کے لیے میرے آسمانوں میں ایک کری گاؤ، یہ میرے فرمایا: تو نے بخ کہا ،اس کے لیے میرے آسمانوں میں ایک کری گاؤ، یہ میرے فرمایان نے میرے بندول کے درمیان میری بزرگی بیان کرے جیسا کہ اس نے میرے بندول کے درمیان ذین میں میری بزرگی بیان کی۔

ابن ملقن نے کتاب الحدائق میں ذکر کیا کہ عبداللہ بن سلام نے فرمایا: میں اپنے ہیں اپنے کہا اے ہیں فرر نے ہوا تی اللہ کا محتال کو سلام کرنے کی عرض سے حاضر ہوا تو النھوں نے کہا: اے میر سے بھائی! مرحبا ہیں نے رات خواب میں نبی سی اللہ عیبہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجھے ایک ڈول عطافر مایا جس میں پانی تھا تو میں نے پیایبال تک کہ سیر اب ہوگیااور ابھی تک میں اس کی شحند کے محتوں کر رہا ہول تو میں نے کہا: اے عثمان! آپ نے یہ شرف کیسے پایا کو النہ وسلم برکھڑت کے ساتھ درود بڑھنے کی برکت ہے۔ اور ابن ائی الدنیا دغیرہ نے اس میں سام رضی اللہ عند سے روایت کی کہ النہوں اور ابن ائی الدنیا دغیرہ نے یا س سلام کرنے آیا جب انحیل گیر لیا گیا تھا بعنی جب ال

کے قبل کے لیے ان کا محاصر و کرلیا گیا تھا تو میں ان کے پاس گیا تو انھوں نے کہا: اے میں ہے ہیائی! مرحبا میں نے رات رسول الله کی الله علیہ وسلم کو اس روشن دان میں یعنی گھر کے روشن دان میں نے کہا: ہاں، موشن دان میں دیکھا تو آپ نے فرمایا: اے عثمان! لوگوں نے تعمیں گھیر لیا؟ میں نے کہا: ہاں، پھر آپ میں انہ کہا: ہاں، پھر آپ میں انہ کہا: ہاں، پھر آپ میں الله پیر صنور میلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں نے تعمیں پیاسار کھا؟ میں نے کہا: ہاں، پھر آپ میلی الله علیہ وسلم نے ایک ڈول نکالاجس میں بانی تھا تو میں نے پیا اور اثنا سیر اب ہوا کہ اب تک اپنے دونوں کندھوں اور سینہ کے درمیان اس کی ٹھنڈک محموں کر رہا ہوں، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: اگر تو چاہے تو ان کے خلاف تھاری مدد کی جائے اور اگر تو چاہے تو ہمارے پاس افطار افظار کرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے صنور میلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور میلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افطار کرے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گئے۔

ابن ملقن نے کتاب الحدالی میں اور دوسرے لوگوں نے (اپنی کتابوں میں ) ذکر کیا کہ ایک جوان بیت الله کاطواف کرر با تھا اوررسول الله طلی الله علیه وسلم پرسکسل درو دپڑھ رہا تما تواس سے پوچھا گیا کہ اس کی کیاو جہ ہے؟ اس نے کہا: میں اورمیرے والد دونوں عج کے لیے نگلےکدایک بگدمیرے والد بیمار ہو گئے اور مر گئے توان کاچیر ہ سیاہ ہوگیا، آنکھیں نیلی بو تنیں اور پیٹ بھول گیا تو میں رونے لگا اور میں نے کہا:' إِنَّا يِنهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رّاجعُون ''،آہ!میرے والدسفرییں ایسی موت مرے! پھر جب رات ہوگئی تو مجھ پر نیند خالب آگئی تو میں نے رسول الله علیہ وسلم کو دیکھا ،آپ پرسفید کپڑے تھے اور آپ کا پینہ خوشبو دارتھا ،آپ میرے والد سے قریب ہوئے اوران کے چیرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ دو دھ سے زیاد ہ سفید ہوگیا پھر ان کے پہیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے کی طرح ہوگیا پھر جب رمول النَّه ملى النه عليه وسلم نے بلٹنے كااراد ہ فر ما يا تو ارشاد فر ما يا: تمهار ہے والد بہت زياد ہ گناہ كرتے تے مگر جُمر پر بہت زیادہ درود پڑھتے تھے تو جب ان پر پیمصیبت نازل ہوئی تواس نے جُمیرے مدد کی درخواست کی تو میں نے ان کی مدد کی اور میں ہراس شخص کامدد فار ہوں جو دنیا بیل مجھے پر کنٹر ت کے ساتھ درو دیٹر ہے۔

کتاب "مصباح الظلام فی المستغیشین بخیر الانام صلی الله علیه وسلم فی الیقطة والمنام" میں ابوطص مذاد رضی الله عنه سے مروی ہے، انھول نے فرمایا کہ مجھے ایک باربھوک لگی جب کہ میں مدینہ میں تھااور پندرہ دن سے مجھے کھانا میسر نہیں ہوا تھا تو میں نے اپنے پیٹ کو نبی علی الله علیہ وسلم کی قبر کی دیوار سے لگا دیااور حضور سلی الله علیہ وسلم کی قبر کی دیوار سے لگا دیااور حضور سلی الله علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا اور عرض کیا: یارسول الله! اپنے مجمان کو آسود وفر ما میں کہ بھوک نے اسے کمزور کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر جھے پر نیند غالب آگئی تو میس نے رسول الله اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مجھے ایک روٹی عنایت فر مائی اور میں اس کو کھانے لئے بھر بھر میں بیدار ہوا تو میں آسود و تھا اور آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔

اور محتاج بارگاہِ البی عبداللہ (عبداللہ سراج الدین ،مؤلف کتاب ) کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمارے آقا،ہماری روحوں کی روح ،ہماری نگاہوں کانو راور ہماری آ نکھول کی شعائے کے مجھے ہمارے تعاصلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اقامت کاشر ف عطافر مایا تو اس سنے مجھے ایسے اشعار الہام فر مائے جو بارگاہِ نبوی میں مدح ونعت اور کئی التجاؤل پر مشمل سے بیبال تمام اشعار کی گنجائش نبیس لہذا چند کاذ کرکتا ہوں۔

يَاقَلبُبُشْرَاكَ آيَّامُ الرِّضَارَجَعَت وَهٰذِهِ الدَّارُلِلاَ خيَارِقَدجَمَعَت

قرجمہ: اے دل بھے خوشخری ہوکہ خوشی کے دن لوٹ آئے اور اس شہرییں نیک لوگ جمع ہیں۔

مَعَمَن تُحِبُ وَحُبُ البُعدِ قَدرُ فِعَت مَعَمَن تُحِبُ وَحُبُ البُعدِ قَدرُ فِعَت عَمَن تُحِبُ وَحُبُ البُعدِ قَدرُ فِعَت قَدرُ فِعَت قَدرُ جَمِهِ: پُل خُوشُكُوار زندگی گزار كه بَحِمُ اللهِ مُجُوب كے ماتھ ندنو لئے والاوسل ماسل باوردوری كے جاب الخوالے گئے ہیں۔

قاشهد جَمّالَ الَّذِى مِن اَجَلِطْلَعَتِهِ قُلُوبِ عُشَّاقِهِ مِن نُّورِ مَا انصَدَعَت قاشه دِمه: اوراس ذات کے جمال کا مثاہدہ کرجس کے دیدار کے بب اس کے ماشقوں کے دل دیدکی روشنی سے منور ہوگئے۔

وَابشِربِنَيلِ الَّذِي قَد كُنتَ تُامِّلُهُ فِي جَبِهَةِ المُصطَفِّى شَمسُ الضَّحٰى طَلَعَت

تنو جہہ : اوراس ذات کو پانے پر بشارت قبول کرجس کی آرز و کرتا تھامصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیا نی میں روشن سورج طلوع ہے۔

وَافرَ حِيفَضلِ الَّذِي اَعطاكُ مَكرُمّةً قَدكُنتَ تَسالُهُ فَالسُّحُ عُقد مَطلّت

تنو جمه : اوروہ ذات جس نے بچھے اعر از بخشاس کے فضل وعنایت پرخوش ہو کہ تو اس کا طالب تھا پس بادل برس پڑے۔

وَاقْرَا السَّالَامَقَرِيبًا عَنْمُشَاهَدَةٍ شَمسَ الْوُجُودِ الَّتِي آنوَارُهَا سَطَعَت

تنو جمعه: اورد جود کے اس سورج کوسلام کرجس کی روشنیال پھیل جگی ہیں ،اورحال یہے کہ تو مثابدہ وزیارت سے قریب ہے۔

وَ الْحَضِرِ ا قَلْبَ حَمِعًا مُصِغِيًا اَدَبًا عَسَاكَتُسِمَعُ بِالبُسْرِي وَمَا جُمِعَت

قرجمہ: اوردل بمعی، توجہ اور ادب کے ساتھ حاضری دے، ہوسکتا ہے کہ مجھے بشارت سنائی جائے اوروہ عام نہیں رکھی گئی ہے

خوابوں کے تعلق سے ملامت کاازالہ اور دلوں میں گزرنے والے خطرات کا دفعیہ

بعض اوگ بُحنہ پرتعجب کریں گے کیوں کہ میں نے اپنی اس کتاب''الصلاۃ علی النبی سلی اللہ علیہ وسلم' میں ایسے بہت سے خوابوں کاذ کر کیا ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کٹشت کرنے والوں اور درو دلکھنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں۔

تومیں جواب میں کہوں گا کہاں پرتعجب وتنقیداوراعتراض وتقیص مناسب نہیں کیوں کہ مومن کاسچاخواب ایسی سچائی ہے جوخواب دیکھنے والے یا دکھائے جانے والے کے لیے ایک طرح کی خوشخبری لا تا ہے اور بھتی اس کوئسی کام سے ڈراورخوف دلا تا ہے اور بھی اس کے لیے وعظ وقیبحت یاا یسے کام پر تنبیہ بن کرآتا ہے جس سے وہ غفلت کرتا ہے تو مومن کاسجا خواب الله تعالیٰ کی طرف سے ہے جوصاحب خواب پراللہ بھانہ کی عنایت وتو جہ کی دلیل ہے۔ اورآیاتِ قرآنیدو احادیثِ نبویه اس بات پر دلیل بین که خواب کاعالم بیداری میں ایک اثرِ واقعی ہوتا ہے جس سے انکار کرنا بلکہ اس میں شک کرنا درست نہیں ہے،اللہ تعالیٰ نے یوست علیہالسلام کےخواب کاوا قعہ ذکر کیا کہ انھول نےخواب دیکھا کہ گیارہ متارے اورسورج اور جاندنے ان کوسحدہ کیا ، پھراس کی تاویل اور اثرِ واقعی کا ذکر فرمایا کہ پیداشارہ تھا ان کے ليےان كے والدين اور بھائيوں كے سجد وكى طرف ، چنانجيدار شاد فر مايا: ' إِذِ قَالَ يُوسُفُ لِآبِيهِ يَأَ اَبَتِ إِنِّي رَايتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوَ كَبًّا وَّالشَّهِسَ وَالقَهَرَ رَايتهُم لِي سُجِدِينَ قَالَ يَابُنَيَ لَا تَقصُص رُؤِيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ "اللَّية، (ب:١٢.٠): يوسف. آيت: ۵،۳) توجمه: یاد کروجب یوسف نے اسے باپ سے کہاا ہے میرے باپ! میں نے گیارہ تارے اور سورج اور چاند دیلھے ائتیل ایسے لیے سجدہ کرتے دیکھا کہااہے میرے یے اپنا خواب ایسے بھانیول سے مذکہنا ۔ ( کنزالا یمان )اور ان کا یہ خواب ان کے نبی بنائے جانے سے سلے بچین کا تھا۔

پیرفرمایا: وَرَفَعَ اَبَوَیهِ عَلَی العَرشِ وَخَرُوالَهٔ سُجِّدًا وَقَالَ یَابَتِ هٰذَا تاویلُ رُوعَایَ مِن قَبلُ قَدَجَعَلَهَارَیِّ حَقًا'الآیات الکریمة (پ: ۱۳، س): یوسف آیت: (و یا کی جمه: اورایپ مال باپ کو گخت پر بخها یا اورسب اس کے لیے سجدے پس گرے اور یوسف نے کہا اے میرے باپ یومیرے پہلے خواب کی تغییر ہے ہے شک اے میر میرے پہلے خواب کی تغییر ہے ہے شک اے میر میں رہے دیا ہے اور یوسف نے کہا اے میر ایس باپ یومیر میں ایس کے دیا ہے ایس کے اور یوسف میں ایس کے ایس کے بات کے شک اے میر میں ہے ہے گ

تویہ آیتیں اس امریس سرنے ہیں کہ سپے خواب کے لیے واقع اور خارج میں ایک ثبوت ہے۔ ہے۔ جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور سپا خواب اوہا م یا خیالات باطلہ کے قبیل سے نہیں ہے۔ اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فر مادیا ہے کہ موئن کا خواب نبوت کے جزوں میں سے ایک جزیب ہے۔ ایک جزیب نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: موئن کا خواب نبوت کا چھیا لیموال جزیمے۔

مسلم نے حضرت ابو ہریہ وضی الله عند سے روایت کی کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارثاد فرمایا: مسلمان کا خواب جس کو وہ دیکھتا ہے یادکھایا جا تا ہے نبوت کا چھیا لیسوال جز ہے۔ حیا خواب نبوت کا ایک جز ہوتا ہے اس سلسلے میں چندا قوال میں اور ہر قول کی ایک و جداور دلیل ہے جس کی وضاحت میں ان شاء اللہ کتاب "الاد عیدہ والاذ کار " میں کرول گا (جو ایک متقل تصنیف ہوگی) جن میں ایک یہ ہے کہ بچاخواب صفت صدق اور تحقق فی الواقع میں نبوت کے جزءول میں سے ایک بر ہے جیہا کہ اس بروہ حدیث دلیل ہے جس کو شیخین میں نبوت کے جزءول میں سے ایک جز ہے جیہا کہ اس بروہ حدیث دلیل ہے جس کو شیخین الله عند کو فر ماتے ہو تے سنا کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب ز مائے قریب ہوگا تو وہ بمیشہ موکن کے خواب کو جھٹلا نے گا حالال کہ موکن کا خواب نبوت کا چھیا لیسوال جز ہے اور جو نبوت سے ہو تو بے شک اسے جھٹلا یا نہیں جا تا، "فقالَ مُحَدَّدٌ آی اِبنُ سِیم ہو اِن اللّٰہ وَ اَن اللّٰہ وَ اَن اللّٰہ وَ اَن اللّٰہ وَ اَن اللّٰہ وَ اَنْ اللّٰہ وَ اَن اللّٰہ وَ الل

"اور جو نبوت سے ہوتو ہے تک اسے جھٹلا یا نہیں جاتا" اتنا حصہ حدیث مذکور کے طرق میں نہیں گزرااور یہاں اس کے ذکر سے ظاہر بہی ہے کہ یہ مرفوع ہے یعنی یہ جملہ حضور تلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہے ،اگرایہا ہی ہے تواس مقام پر نبوت سے مراد کی جوتفیریں کی گئی بلیہ وسلم کے کلام سے ہے ،اگرایہا ہی ہے تواس مقام پر نبوت سے مراد کی جوتفیریں کی گئی بین ان میں حفت صدق میں بنوت ہے بہتر ہے یعنی یہ صفت صدق میں بنوت کے اجزا میں سے ایک جزئے ساتھ کی گئی تفیہ ہے جیسا کہ اس مجتنفین نے تنبیہ کی ہے ۔

ما فَقَوْ مَاتِ مِنْ كَدِيمِ جُعَرِيرِيهِ بات مِنكُثُف بُونَى أَدَّاسَ كَ بِعِد بُخَارِي كَ فَالَ مُنهَ هَذُهُ أَى إِبنَ سِميرِينَ وَأَمَّا الْقُولُ هَذُهُ " مِنْ "هَذُهُ" كَ اثَارِهِ بَمَادِ مَذَوَرِهِ فَي ش بِ اور "هذِهِ" كَ بِعِد "قَالَ" كَ امَادُهُ مِنْ يَكُي رَازَتِ -

ما فؤفر مائے میں لہ پیمرین نے ابن مول فی ''بغیۃ المقاد''میں ویکھا یہ مہدا گل اس بات پر تنبید کرنے سے نافس رہے کہ یہزیادتی مدرت ہے، اس اسا اوران میں ویکھا شک نبیس بہذا یہ ابن میرین کا قول ہے۔ مرفو ن نبیش ۔

يە تىمىدىم فوئ جويالەن بىيرىن ئى فرەن سەمدرى بېر مال اس يىل لاك مىنى فى وندا مت ب لەمۇن كامنواب سىدق وقىق يىس نبوت كالىك جزئے۔

مسهم فی روایت میں حضرت این نهم زخی این آنهما کا بیون ہے مدرول ایس می ان سیدہ حد کے اراز وفر مالیا ناسی خواہ نیوت کے منتر (۲۰) (۲۰۰ س میں سے ایک زنر ہے تھے ، مدیدامام حمد کے نوال میں میں موری ہے۔ النامنهما سے مروی ہے۔

## سچاخواب الله تعالیٰ کی طرف سے ہے:

اور ب ثب بنی سلی اما مدیده مرف واقع فر مره یا ب رسی خواب ما تعالی فی طرف سے سے واقع رکی و سلم میں اور قبارہ و نجی اللہ حملہ ہے رو ایت ہے یہ نبی سلی اس مدید و سلم نے

### سيج خواب كابشارت مونابي غالب ہے:

بخاری شریف بیس حضرت الوہریرہ فی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: نبوت بیس سے باقی نہیں رہا سوائے بشارتوں کے معابہ نے عرض کیا: وہ بشارتیں کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا:''سچا خواب'۔
مسلم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رخی اللہ عنہما سے روایت کی کہ بنی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات بیس پردہ ہٹایا اس حال بیس کہ آپ کے سر میس پٹی بندھی ہوئی تھی اورلوگ حضرت ابو بکر کے بیچھے صف باندھے ہوئے تھے، آپ نے فر مایا: اے لوگو! نبوت کی بشارتوں میس سے باقی نہیں رہا سوائے اس سیج خواب کے جس کو مسلمان دیکھتا یاد کھا یا جا تا ہے۔
امام احمد نے حضرت عائشہ رخی اللہ عنہا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا!

اور یہ بشارتیں ان آیتول کے مصداق بیل' الّذِینَ امَنُوا وَکَانُوا یَتَقُونَ لَهُمُ الْبُشرٰی فِی الْحَیوٰۃِ اللّٰہِ ذٰلِكَ هُوَ الفّو ذُ البُشرٰی فِی الحَیوٰۃِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

امام احمد نے حضرت عباده بن صامت رضی الله عند سے روایت کی که الخصول نے رمول الله سلی الله علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول الله! آپ ارشادِ الهی کھٹھ الله شخری فی الحقیوق الله نتیا وَفی الانجوق 'کے بارے میں کیا فر ماتے ہیں؟ تو حضور سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم نے جھے سے الیں چیز کے بارے میں پوچھا کہ میری امت میں ہے کسی نے جھے سے فر مایا: تم نے جھے سے اس کے بارے میں ہیں پوچھا، وہ سچا خواب ہے جس کو مرد دیکھتا ہے یا دکھا یا جا تا ہے۔ اس کے بارے میں ہیں پوچھا، وہ سچا خواب ہے جس کو مرد دیکھتا ہے یا دکھا یا جا تا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ خواب ہے جس کو مرد دیکھتا ہے یا دکھا یا جا تا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو دردا ورشی اللہ عند سے روایت کی کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ سچا خواب ہے جس کو مسلمان دیکھتا ہے یا دکھا یا جا تا ہے۔

ابن جریر نے اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ نبی اللہ عنہ سے روایت کی کہ' کھٹر البُشیری فی الحقیوٰۃ النُّ نیّا وَفی الاٰخِرَۃ ''کے بارے میں نبی شلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دنیا میں وہ سچاخواب ہے جس کو بندہ دیکھتا ہے یاد کھایا جاتا ہے اور آخرت میں وہ جنت ہے۔

تزمذی نے حضرت انس رنبی الله عند سے روایت کی کہ رمول اللہ علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمالت و نبوت ختم ہوگئی لہذا میر ہے بعد کوئی رمول اور کوئی نبی نبیس جضرت انس فرماتے میں کہ لوگوں پریہ گرال گزرا تو آپ نے فرمایا: <sup>لیک</sup>ن بشارتیں ، تو لوگوں نے عرض کھا: پارمول اللہ! وہ بشارتیں کھا ہیں؟ آپ نے فرمایا: مسلمان کا خواب نبوت کے جزوں میں سے ایک جزے۔

## سچاخواب بسااوقات وعظ وصیحت بھی ہوتاہے:

چنانجیہ بخاری وغیر و نے حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت کی که رسول الله طلی الله علیہ وسلم کے کچیرانسخواب دیکھتے تھے اور اس کورسول الله علیہ وسلم کے کچیرانسخواب دیکھتے تھے اور اس کورسول الله علیہ وسلم نے بیال سیال الله علیہ وسلم فر ماتے جو الله جیا بتا اور بیس ایک نوعمر لڑکا تھا اور

شادی ہے پہلے میرا گھرسجدتھا تو میں نے اسپنے دل میں کہا کہا گرتم میں کوئی بھلائی ہوتی تو ضر درتم بھی ان لوگول کی طرح دیکھتے ،تو جب میں ایک رات لیٹا تو میں نے کہا:اے اللہ! ا گرتیرے علم میں میرے حق میں کوئی بھلائی ہے تو مجھے ایک خواب دکھا، تو میں اسی حال میں تھا یعنی وہ سو گئے جیسا کہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اچا نک میرے یاس دو فرشتے آئے ہرایک کے ہاتھ میں لوہے کا آنکوا تھاوہ دونوں میری طرف متوجہ ہوئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ دونول مجھے جہنم کی طرف لے کر چلے اور مجھے ایسے بیچ میں رکھا ، میں اللہ سے دعاما نگنے لگا: اے اللہ! میں جہنم سے تیری پناہ جا ہتا ہوں پھر مجھے یہ دکھا یا گیا کہ جھے سے ایک اور فرشۃ ملااس کے ہاتھ میں بھی لو ہے کا آپھواتھااس نے جھے سے کہا:تم پر کوئی خون نہیں تو اچھا آدمی ہے کاش کثرت سے نماز پڑھتے بھروہ سب مجھے لے کر چلے ہماں تک کہ مجھے جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا تو دیکھا کہ وہ کنو میس کی مذکی طرح مذہبہ ہے اور کنوئیں کے کنارول کی طرح اس کے کئی کنارے ہیں،ہر دو کنارول کے درمیان ایک فرشة ے جس کے ہاتھ میں لو ہے کا ایک آنگڑا ہے اور مجھے اس میں کچھرا لیے لوگوں کو دکھا یا گیا جو زنجیروں سے لنگ رہے تھے، جن کے سران کے پنچے تھے، وہاں میں نے قریش کے کچھ لوگول کو پہچانا تو و ہلوگ میرے دائیں طرف پلٹ گئے،ابن عمر رضی الله عنہما فرماتے ہیں کہ یس نے یہ خواب اپنی بہن یعنی نبی سلی الله علیہ وسلم کی زوجه محتر مه حضرت حفصہ رضی الله عنها ے بیان کیا اور حفصہ نے اس کو رسول الله علی الله علیہ وسلم سے بیان کیا تو رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک عبداللہ ایک نیک مرد ہے اور ایک روایت میں اس طرح ہے : بے تک عبداللهٔ ایک نیک مرد ہے کاش وہ رات کو کثرت سے نماز پڑھتااور مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے: تو حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: عبد الله کیا ہی اچھا مرد ہے كاش و درات كونماز پڑھتا ،سالم بن عبداللہ كہتے ہيں: لبذا عبداللہ رات كوكم ،ى سوتے تھے۔ تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی عنایت وتو چہ کے طور پر ابن عمر کے لیے رات کو جاگئے اور نماز کی کن<sup>ش</sup> ت کے سلے میں و عظ وقعیبحت بن کرآیا۔

اور بے شک بی سی اللہ علیہ وسلم نے واضح فر مادیا ہے کہ خواب کی چند میں ہیں جن ہیں ایک سیا خواب ہے جس پر گفتگو ہو چکی اور خواب کے اقس م میں سے وسوسہ اور شیطانی فکر بھی ہے، جیسا کہ" سیحیح مسلم" میں حضرت ابو ہریہ وضی اللہ عند کی حدیث ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خواب کی تین قبیس ہیں ، سیا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے اور ایک خواب شیطان کی طرف سے بشارت ہے اور ایک خواب شیطان کی طرف سے پریشان کرنا ہے اور ایک خواب ایسا ہے کہ آدمی اپنے دل میں سوچنا ہے توا گرتم ہیں سے کوئی ناپرند میدہ خواب دیکھے تو و و کھڑا ہوجائے اور نم زیڑھے ، لوگوں سے بیان مذکر ہے۔

ترمذی میں حضرت ابوہریہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب تین طرح کے بیں الیک خواب حق ہے اور ایک خواب وہ ہے جو مرد اپنے درمایا: خواب تین طرح کے بیں ایک خواب حق ہے اور ایک خواب وہ ہے جو مرد اپنے دل بیں سوچتا ہے اور ایک خواب شیطان کی طرف سے پریشان کرنا ہے تو جونا پرندیدہ خواب دیکھے تواٹھ کرنماز پڑھے۔

لئبذامومن کاسچاخواب حق ہے جس میں شک کرنامناسب نہیں اور وہ الدّ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مومن کے دیکھے ہوئے خوابول میں سب سے زیادہ حق اور سچاوہ خواب ہے جس میں وہ رسول النّہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم کو دیکھے کیول کہ شیطان آپ کی صورت اختیار کرنے ،آپ کی مثابہ ہونے ،آپ کاسر ایاا ختیار کرنے بشکل بیننے اور آپ کی بیئت اختیار کرنے کی طاقت ہمیں رکھتا جیسا کہ احادیدٹ صحیحہ میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے ۔

امام بخاری نے فرمایا: "بتاب متن رَأَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ قَ مِنَاَّمَ فِی الْمَعْنَامِ" یعنی ال شخص کابیان جس نے بی سلی الله علیه دسلم کوخواب میں دیکھا، پھر حضرت ابو ہریدہ رتی الله عند کی طرف منسوب کیا کہ انھول نے فرمایا: میں نے بی سلی الله علیه دسلم کوار شاد فرماتے ہوئے ساکہ کوار شاد فرماتے ہوئے ساکہ جس نے مجمعے خواب میں دیکھے گا۔ اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا ہے۔

بھر حضرت انس منی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو یقیناً اس نے مجھے دیکھا کیوں کہ شیرطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتااور مومن کاخواب نبوت کا چھیالیسوال جز ہے۔

ابوقناده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سچا خواب الله کی طرف سے ہے تو جوالیں چیز دیکھے جس کو دو باللہ کی طرف سے ہے تو جوالیں چیز دیکھے جس کو دو ناپند کرے وہ اسپنے بائیس جانب تین بارتھوک دے اور شیطان سے پناہ مانگے کیول کہ یہ خواب اسے نقصال نہیں دے گا، بے شک شیطان میری بیئت اختیار نہیں کرسکتا ۔ایک روایت میں یول ہے : وہ میری شکل میں دکھائی نہیں دے سکتا۔

نیز ابوقباد ورنبی الله عندے روایت ہے کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے مجھے دیکھا تواس نے واقعی مجھے دیکھا۔

نیز بخاری میں ابوسعید مندری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انھول نے بنی سلی الله علیه وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس نے مجھے دیکھا تو اس نے حق دیکھا کیول کہ شیرطان میرا وجو دا نتیار نہیں کرسکتا۔

مسلم میں حضرت جابر دخی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے نیند میں مجھے ویکھا تو بلا شبداس نے مجھے بی دیکھا کیوں کہ شیطان کی مجال نبیں کہ و ومیرے مثابہ ہو۔

نیز سیخین نے حضرت ابو ہریرہ رضی الندعنہ سے روایت کی کہ میں نے دسول النہ کی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب مجھے بیداری میں دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر مکتابہ میں دیکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر مکتابہ تر مذی میں حضرت ابو ہریرہ ونی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: خواب تین طرح کے ہیں، ایک خواب حق ہے الحدیث جیما کہ گزری اور اس میں یہ ہول کیول کہ میں ہول کیول کہ

علامه قرطبی علیدار حمد نے فرمایا: حضور ملی الله علیه وسلم کے ارشاد که شیطان میری صورت اختیاد بهیں کرسکتان کی صحیح تاویل بید ہے کہی صورت میں حضور سلی الله علیه وسلم کو دیکھنا باطل اور بے بنیاد بهیں ہے۔ بلکہ وہ فی نفسه حق ہے اور اگر آپ کو آپ کی صورت کے علاوہ دوسری صورت پر دیکھا جائے تواس صورت میں بدلنا شیطان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ النہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اور امام نووی علیه الرحمہ اس سلسله میں فرمات نے بیاں صحیح یہ ہے کہ خواب میں حضور شلی الله علیہ وسلم کو دیکھنے والاحقیقتا حضور بی کو دیکھتا ہے عام از یس کہ حضور اپنی معروف صورت پر مورت پر اس کے علاو و دوسری صورت پر ۔

اور حافظ سیوطی کی الحاوی سیس ہے کہ کئی سے پوچھا گیا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو چندلوگ

<sup>(</sup>۱) ای مدیث کاتر جمدین نے ماقبل میں ایک بگدیول کیا ہے: تواس نے واقعی جھے دیکھااور دوسری جگہ اور کیا ہے: تواس نے واقعی جھے دیکھااور دوسری جگہ اول کیا ہے: تواس نے تات ویک میں میں جم اول کیا ہے: تواس نے تق دیکھا متر جم (۲) ای مدیث کاتر جمدیس نے ماقبل میں یول کیا ہے: جس نے جھے دیکھا توباد شہاس نے جھے ہی دیکھا متر جم

# يندملكول ميس كيسے ديكھ سكتے ہيں تووہ كہنے لگے:

كَالشَّمسِ فِي كَبِدِ السَّمَآءِقَضُوبُهَا يَغشَى البِلَادَ مَشَارِقًا وَّمَغَارِبًا

توجمہ: سورج کی طرح جو آسمان کے پیچ میں ہے اور اس کی روشنی منکول اور مثارق ومغارب پرچھاجاتی ہے۔

ر باحضور ملی الندعلیه وسلم کا ارشاد که '' جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو عنقریب وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا''، تو اس ارشاد کو تیجنین اور ابو داؤ دوغیرہ نے روایت کیا۔

علامه مناوى عليه الرحمه نے فرمايا: "نيرَ اهْرُويَةً خَاصَّةً فِي الأَخِرَةِ بِصِيفَةِ القُربِ وَالشَّيفَاعَةِ" يَعِنَى حَسُورِ وَ آخرت مِي صَفْتِ قرب وشفاعت كے ساتھ ديكھے گا (مطلب يه ہوا كه اے آخرت ميں حسور كا قرب حاصل ہو گااور شفاعت نصيب ہو گئى)۔

بہت سے علمائے متفدین نے اسی معنی کو اختیاد کیا ہے جیبا کہ' شخ' وغیرہ میں ہے اور معنی یہ ہے کہ بنی طلی اللہ عبیہ وسلم خواب میں اسپے دیکھنے والے کو بشارت دے رہے ہیں کہ عنقریب وہ مجھے آخرت میں ایک خاص طریقے پر دیکھے گا جس میں اسے اسپے درجے کی بلندی ،مرتبے کی اونجائی اور دوسری خصوصیتوں کے باعث میرا قرب اور میری مخصوص بنندی ،مرتبے کی اونجائی اور دوسری خصوصیتوں کے باعث میرا قرب اور میری مخصوص شفاعت حاصل ہوگی ،اس لیے کہ آخرت میں ہرموئن کو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی رویب عامتہ ماصل ہوگی گیان جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھے گا تو عنقریب اسے آخرت میں خاص رویت نصیب ہوگی گیاں جو نبی میں خاص فنسیلتیں اور خصوصیتیں ہوں گی۔

علامہ مناوی نے علامہ دیمامینی سے نقل کیا کہ حضور ملی النہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کے سلیے اسلام پر مرنے کی بشارت ہے بیعنی جو نبی صلی النہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو عنقریب اس کا ناتمہ بہترین خاتمہ جو گااور وہ اسلام پر مرسے گا کیول کہ قیامت میں حضور تیلی النہ علیہ وسلم کو اسلام پر مرسے گا کیول کہ قیامت میں حضور تیلی النہ علیہ وسلم کو اسلام کے بین خات والے کو حضور کا قرب حاصل ہوا سی شخص کے بیے ممکن ہوگا جس کی وفات اسلام پر تنقق جو النہ تعالیٰ ابیے فضل و رحمت سے ہمیں انہیں میں سے بنائے۔

پھرعلا مدمناوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ایک جماعت نے کہا یعنی اکابرعلمائے متفذین کی جماعت نے جن میں ابن الی جمرہ بھی ہیں: بلکہ وہ دنیا میں حضور کو حقیقتاً دیکھے گااوریہ ابل توفیق میں عام ہے اور دوسرول میں اس کااحتمال ہے۔

معنی یہ ہے کہ جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو عنقریب وہ ان کو دنیوی زندگی میں بیداری کی حالت میں دیکھے گا آگر چہ و فات سے کچھ پہلے یا جانگنی کے وقت الہٰذا یہ دیکھنے والے کے لیے ایک بیثارت ہے۔

عبداللہ (عبداللہ سراج الدین ،مؤلف کتاب ) کہتا ہے: اس میں کوئی مما نعت بہیں کہ بیداری کو عام رکھا جائے جو دنیا کی بیداری اگر چہموت سے کچھ پہلے یاموت کے وقت دیدار ہو اور موت سے کچھ پہلے یامون کے وقت دیدار ہو اور موت کے بعد برزخ کی بیداری اور آخرت کی بیداری سب کو شامل ہو پس حدیث میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھنے والے کے لیے تمام عالم، دنیا، برزخ اور آخرت میں بیداری کی حالت میں دیکھنے کی بشارت ہوگی۔

حافظ سیوطی" الحاوی" میں فرماتے ہیں: عام لوگول کو بیداری کی حالت میں حنور کی رویت زیاد ور موت سے پہلے جانگئی کے وقت حاصل ہوتی ہے چنانچیاس کی روی اس کے جسم سے نہیں نگلتی ہے بیباں تک کہ وہ نبی سلی النہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتنا ہے اور حضورا پہنے وعدہ کو پورا فرماد سینے ہیں لیکن خاص لوگ توان کو اپنی زندگی ہی ہیں رو بت حاصل ہوجاتی ہے۔ اور یہ الن فضیلتوں کے باب سے ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالی اپنے بندول میں سے جے جاتا ہے جاتا ہے خاریعہ اللہ تعالی ایسے بندول میں سے جے جاتا ہے جاتا ہے خاتا ہے خاتا ہے۔

عبداللہ (عبداللہ مراج الدین مواف مختاب) عرض کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بختے کہ: برورد گارعالم نے جمجے کئی بارسلس ہمارے آقار سول اللہ کی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے نثر ف سے نواز اہے جس میں مختلف بشارتیں تھیں اور برااوقات خاص موقع برع وائم میں جستی پیدا کرنے کے لیے اور تحدیث نعمت کے طور پریں ال میں سے بعض کو ذکر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس پرگواہ ہے۔

اعتراض وتنفید کرنے والول کے لیے اہلِ علم ورشد کا جواب بعض لوگ جبیں گے کیابات ہے؟ تم اپنی کتابول میں بعض ایسی مدیثیں لاتے ہوجن میں ضعف ہے؟

تواس کا جواب یہ ہے کہ بیس اس معاملے میں جمہور علمائے وہ نین کے علمی وعملی طریقے پر چلتا ہوں اور شک نہیں کہ ت جمہور کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید جماعت کے ساتھ ہے۔

رہا جمہور محدثین کا علمی طریقہ جس کو انھوں نے اختیار کیا تو حافظ سخاوی نے اپنی کتاب
"القول البد یع فسی الصلاۃ علی الحبیب الشیفیع صلی اللّٰه علیہ وہ سلم" کے فاتمہ میں صفحہ: ۲۵۸ میں بیان کیا کہ شخ الاسلام ابوز کر یا نووی علیہ الرحمہ نے 'الاذ کا '' میں فرمایا: علم سے محدثین اور فقہا وغیرہ نے فرمایا ہے کہ فضائل اور ترغیب و تربیب میں حدیث فرمایا: علم حائز و متحب ہے بشرطیکہ وہ موضوع نہ ہو اور رہاا حکام جیسے حلال وحرام بسی اور نکاح وطلاق وغیرہ تو ان میں صرف حدیث صحیح یاحن پر عمل کیا جائے گا مگر بب کہ احتیاط عدیث ضعیف کئی بیج یا نکاح کی کرابت پر وار دبوتو اس عدیث ضعیف کئی بیج یا نکاح کی کرابت پر وار دبوتو اس حدیث ضعیف کئی بیج یا نکاح کی کرابت پر وار دبوتو اس حدیث ضعیف کئی بیج یا نکاح کی کرابت پر وار دبوتو اس حدیث ضعیف کئی بیج یا نکاح کی کرابت پر وار دبوتو اس حدیث ضعیف کئی بیج یا نکاح کی کرابت پر وار دبوتو اس حدیث ضعیف کئی بیج یا نکاح کی کرابت پر وار دبوتو اس حدیث ضعیف میں ہوگا۔

حافظ سخاوی فرماتے ہیں: ابن العربی مالکی نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حدیث ضعیف پرمطلقاً عمل نہیں کیا جا ہے گا۔

وہ مزید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حافظ ابن جمرے کئی بارسنااور انھوں نے مجھے لکھ رکھی دیا کہ مدیرث صعید نے برحمل کرنے کی تین شرطیس ہیں:

پہلی شرط یہ ہے کہ صنعیف زیادہ نہ ہوا در پرمتفق علیہ ہے ،لبندااس سے وہ روایت خارج ہوئی جس میں کذ ابین اور شمین بالکذب اور کھٹ غلطی والوں میں سے کوئی موجو دہو۔ دوسر کی شرط یہ ہے کہ وہ کسی عام اصل کے تخت مندرج ہو ،لبنداوہ حدیث خارج ہوجائے گی میں کا خترائ اس طور پر جو کہ اس کے لیے بالکل کوئی اصل مذہو۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس پرممل کرتے وقت اس کے ثابت ہونے کا اعتقادیہ رکھے تا

که ہر گزنبی سلی الله علیه دسلم کی طرف ایسی بات منسوب مذہوجوآپ نے بیس فرمائی۔ حافظ ابن جحر کہتے ہیں کہ آخری دونول شرطیس ابن عبدالسلام اوران کے صاحب ابن دقیق امعید سے مردی ہیں اور پہلے پرعلائی نے اتفاق نقل کیا ہے۔

انعیدے مردی ہیں اور پہلے پرعلای کے الفاق سی قیاہے۔

عافظ سخاوی کہتے ہیں: اور بہی امام احمدے منقول ہے کہ حدیث ضعیف پر اس وقت
عمل کیا جائے گا جب کہ دوسری حدیث موجود بنہ واور اس کے خلاف بھی حدیث بنہ واور
امام احمد کی ایک روایت ہے کہ ہمارے نز دیک ضعیف حدیث لوگوں کی رائے سے بہتر
ہے اور ایساہی ابن حزم نے ذکر کیا کہ تمام حنفی اس بات پر متفق ہیں کہ ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کامذہ ہ بیہ ہے کہ ان کے نز دیک ضعیف حدیث رائے اور قیاس سے اولیٰ ہے۔
اور امام احمد سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ایسے شہر میں ہو جہال صرف
ایک صاحب حدیث ہو جو تھے اور غیر صحیح کو منہ جانتا ہو اور دوسرا صاحب رائے ہوتو وہ شخص کی
سے موال کرے گا؟ ایخوں نے کہا: وہ صاحب حدیث سے موال کرے صاحب رائے سے

حافظ سخاوی فرمات میں : ابوعبد الندائ مندہ نے ابوداؤد صاحب سنن سے نقل کیا جو امام احمد رضی الله عند کے تلامذہ میں سے بیں کہ وہ ضعیف صدیت بیان کرتے جب کہ اس سلہ میں دوسری حدیث بیان کروہ ان کے نزد کیا وگوں کی رائے سے زیادہ قوی ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ ضعیف میں تین مذاہب ہیں:

(۱) ال يرمطلقاعمل نبيل كياجات كا-

موال *نذكر*ہے۔

- (۲) ای پرمطلقاً عمل کیاجائے گاجب کہ دوسری حدیث مذہو ۔
- (۳) تیسرا مذہب جمہور کا ہے کہ فضائل میں عمس کیا جائے گاا حکام میں نہیں جیسا کہ اس کا ذکر مع اس کی شرطوں کے گزرا۔

حافظ سخاوی نے کہا: رہا موضوع تو اس پرکسی بھی حال میں عمل جائز نہیں ہے اسی طرح اس کی روایت بھی مگر جب کہ موضوع جونے کاذکر کر دیا جائے جعنو سکی الله علیہ وسلم کے اس ار شاد کی و بہ سے جس کومسلم نے اپنی بستھیج ، میں حضرت سمر و رضی اللّٰہ عنہ سے روایت کیا کہ حنور سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جومیری طرف سے ایسی حدیث بیان کر ہے جس کے بارے میں مجھاجا تاہے کہ و وجھوٹ ہے و و جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ الخصول نے فرمایا: اور یہ جملہ اس شخص کے حق میں سخت وعید کے لیے کافی ہے جو مدیث کو اس گمان کے ساتھ روایت کرے کہ وہ جھوٹ ہے چہ جائیکہ جھوٹ ہونا تحقق اور یقینی ہواورالیں حدیث اس لیے بیان مذکرے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کے بیان کرنے والے کواس کی وضع میں اس کے کاذب کامشارک قرار دیا۔ پھر حافظ سخاوی نے فرمایا: ابن صلاح علیہ الرحمہ اپنی 'علوم' میں صحیح کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں: پیرصدیث سے جے تواس کامعنیٰ پیہوتا ہے کہ اس کی سندتمام اوصاف مذکورہ کے ساتھ متصل ہے،اس کے لیے پیشرط نہیں ہے کہ وہ فس الامر میں یقینی اور تمی ہو بہال تک کہ ابن صلاح نے کہا :اسی طرح جب وہ لوگ کمی مدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چیج نہیں ہے تو اس کا قطعاً یہ عنی نہیں کہ وہ نفس الا مرمیں حجوث ہے بلكه مراد صرف يه ہے كه اس كى اسناد شرطِ مذكور پرتيج نہيں ہے \_والله تعالیٰ اعلم حانظ سخاوی فرماتے بیں اور یک امام نو دی علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس شخص کو فغمائل اعمال میں سے کچے معلوم ہوائ کو جاہیے کہ وہ اس پر عمل کرے اگر جدایک بار ہو تا کہ وہ اس کا ابل ہو جائے اور مناسب نہیں کہ وہ اس کومطلقاً چھوڑ دے بلکہ جہال تک میسر ہو بجالائے کیول کہ اس مدیث میں جس کی صحت پر اتفاق ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:''جب بیں تنہیں کمی چیز کا حکم دول تو جہال تک ہو سکے اسے بحالاؤ''۔ يجم ما فؤسخاوي نے "جز، الحسين بن عرفة" ميل اپني مند كے ساتھ روايت كي جو منه ت ابوسمه اور حضرت جابر رضی الله تعنهما تک جبیجتی ہے ،ان دونوں نے فر مایا که رسول الله عمی النه علیه وسلع نے ارشاد فر مایا: جس کو الله عربه وجل کی ظرف سے ایسی چیز ملے جس می**س** کو تی

شیلت :واوروہ اس کوایمان اورثواب کی امید کے ان<sup>ین بن</sup>تبار کرے توالڈ تعالیٰ اس کو وہ چیز

عطافر مادےگااگر چیوہ ایسی ( فضیلت والی ) منہو۔

پھرانھوں نے فرمایا: اس طرح اس کی تخریج ابویعلیٰ نے سیرضعیف کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عند سے ان الفاظ میس کی کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی فضیلت جینچے اور وہ اس کی تصدیلی نہ کر ہے تو وہ اس کو حاصل نہیں کر سکے گا۔

سخاوی فرماتے ہیں:اوراس حدیث کے لیے ابن عباس ،ابن عمراورابو ہریرہ رشی اللہ ہم کی حدیث سے شواہد ہیں۔

اور مدیتِ ضعیف پر ممل کے جواز کے سلے میں جو دلائل ہیں ان پر صیلی گفتگواس کے محل میں ہوگی، بیبال ہم بتادیں کہ ہم نے اپنی "مثند ح المعنظومة البیقونیة "میں اس پرتھوڑی بہت گفتگو کی ہے۔

رہا جمہور محدثین کاعملی طریقہ تو بلا شبہ ائمہ صدیث اپنی کتب احادیث میں بہت ی ایسی صعیف احادیث ی کتب اور مناقب سے متعلق میں صعیف احادیث ذکر فرماتے ہیں جوفضائل اعمال ہز غیب وتر ہیب اور مناقب سے متعلق میں جن کے ذریعہ وہ ان پر (فضائل اعمال دغیرہ پر ) احد لال داستشہاد پیش کرتے ہیں بمثلاً امام بخاری الادب المفرد 'میں ،امام تر مذی اپنی 'جامع' میں ،امام البوداؤ داپنی 'سنن میں ،امام نسائی اپنی استن منازی النور اور ان حضرات سائی اپنی استن امام این ماجہ اپنی سنن مانید معاجم اور اجزا کے صنفین میں ورائ حدیث صعیف کو فضائل بڑ ہیب وتر غیب اور مناقب میں لانے پر متفق بیں جس کے ذریعہ وہ کسی عنوان یعنی انور استشہاد پیش کرتے ہیں۔

الوعبد الله رضاع مالكی "تحفة الاخيار في فضل الصلاة على النبي النبي المختار" مين بي على الناعليه وسلم پر درود وسلام كی فضيلت كی احادیث بیان كرنے كے المه ختار" مين كر بعض كم ورايمان والے ان احادیث ميں سے بعض ميں نظر دُالتے ہيں توان ميں جرح وقد ت كرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ و وسحاح ميں وارد نہيں ہيں جب كہ يہ بدعقيد گي

اورسیدالمرسلین ملی الله علیه وسلم کی شریعت میں جرح وقدح ہے بلکہ حق یہ ہے کہ اس چیز کو اختیار کیا جائے جس کوعلما نے اختیار کیا ہے ، کیوں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی امت کی عدالت امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب سے مانع ہے اور تحقیق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے مجھ پر قصد آتھوٹ باندھا تو وہ اپناٹھ کا مذہبم بنا لے۔

وه کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کاخوف رکھنے والے اہلِ علم اس سے فارج ہیں کہ وہ رسول اللہ طلیہ وسلم پرقسدا جھوٹ باندھیں جب کہ احادیث ترغیب ہیں جو ہے وہ علما کومعلوم ہے۔

پھر بے شک بیتمام احادیث اللہ کے بنی پر درود کی فضیلت ہیں شریک ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے زدیک بڑام رتبہ ہے اور یہ ایسا یقین ہے جس ہیں کسی عاقل کوشک نہیں اور روایتوں کا اختلاف اور الفاظ کی کمی بیشی فقط تو اب کی مقدار اور درجات کی بلندی کے سلمے ہیں ہے۔ یہ بات کتاب '' مسعادة الدارین'' کی ہے جو فاضل ،عالم ،عارف باللہ ،عاشق حبیب الدہتیر اک بات کتاب کی سالہ کی کہا ہے۔ ترجے ماللہ اللہ تنتا لیے قنظ بنتر گاتیہ۔

اس پراس کتاب کی تالیف ۱۲ رہی الاول ۴۰۰ اھ بروز برھ کمل ہوئی۔

الله تعالیٰ سے التجاہے کہ وہ اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور ہمارے آقار سول الله صلی الله علیہ مقبول اور ہمارے آقار سول الله صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجبوب بنائے ،اس کے ذریعہ مجھے اور دوسروں کو نفع پہنچائے ،میری عمر ،عقل اور عمل میں برکت عطافر مائے اور کتاب کو اپنی طاعت اور اسپنے دین وشریعت کی خدمت کے لیے معاون ومددگار بنائے ۔آئین

اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا ان نصلى عليه وكما تحب ان يصلى عليه وكما يحب ان يصلى عليه وكما هو أهله وكما تحبه وترضاه له وعلى آله وصحبه وسلم وعلينا معهم اجمعين ــ

اللهم ببركة الصلاة عليه مسكنا بشريعته واجعلنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه الأصفى وأسقنا بكاسه الأ وفئ وادخلنا تحت لوائه واجعلنا من رفقائه وعطّف علينا قلبه الشريف وأفض علينا من بركاته وانفحنا بنفحاته واجعلنا مزايا لأنواره ومخازن لأسراره ولسان حجته وترجمان حكمته هداة مهتدين بسيره وسيرته وحَمَّلَةً لشريعته

اسمع واستجب یا ذا الجلال والاکرام والطول والانعام فأنت یا رب الولی لمن تولاک والمجیب لمن دعاک أنت أمرتنا بدعائک ووعدتنا باجابتک حیث قلت وقال کالحق "وقال ربکم ادعونی استجب لکم" فها نحن قددعوناک کما أمرتنا فاستجب لنا کما وعدتنا انک لاتخلف المیعاد ۔

وصلى الله العظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون -

سيخن ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمدالله رب العلمين - آمين

بحمدہ تعالیٰ وہ کام یعنی ترجمہ "الصالاۃ علی النبی "جس کی ذمہ داری میں نے ارجنوری ۲۰۰۴ء مطابق کے رذی قعدہ ۱۳۲۴ھ بروز جمعرات اٹھائی، آج یعنی ۱۳۲۳ھ اور و جمعرات اٹھائی، آج یعنی ۱۳۲۳ھ بروز جمعرات اٹھائی، آج یعنی ۱۳۲۳ھ بروزمنگل اتمام و تحمیل کو پہنچی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ رمول الله صلی الله علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)

مترجم

محدنو شاد عالم اشر فی جامعی شنگنجوی خلیفهٔ حضور قائد ملت مدرس جامع اشرف درگاه مجھو چھے شریف امبیڈ کرنگر (یوپی)

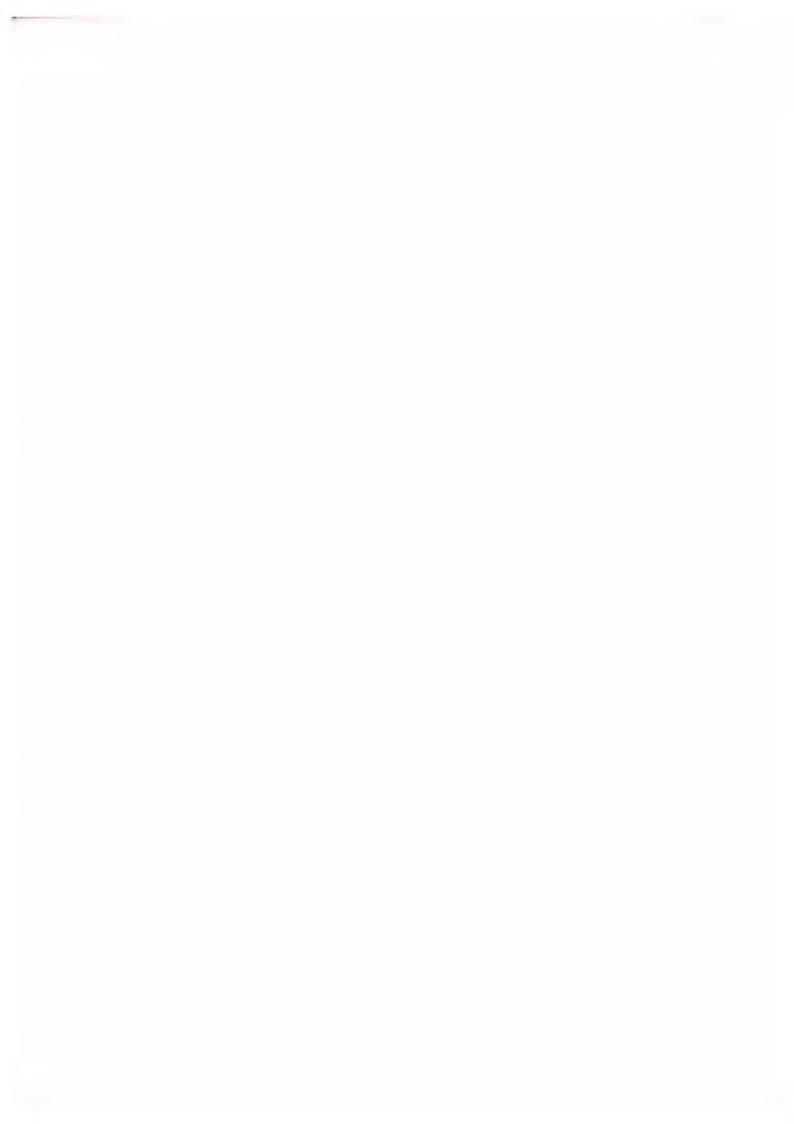









فرقة مرجية وهابيه

لقباماماعظم

596-41

اظهارعقيد

رازگ. جو گیشوری و ایست محملی مهاراش ۱ مبند و مثال



www.ahlesunnatresearchcentre.com



info@ahlesunnatresearchcentre.com



/AhleSunnatResearchCentre



/AhleSunnatResearchCentre